

ارُدو كابيها لا بين الاقوامي بهفت روزه

الايمان فرايركا

زمر دار کوان

المامی بنیاد رسین؟ منتیات کے امگار؟ یا بے نظیم رحکومت؟ اسلامی بنیاد رسین؟ منتیات کے امگار؟ یا بے نظیم رحکومت؟



اس شمارے میں ہ باہری مسجد کے انہدام کے بعد توپی بی مے پی کی ساکھ بھی منہدم ہوری ہے۔ کانگریس موت وزیست کی شمکش میں کے کیا چرار شریف کو دوسرا حضرت بل بنا د

نمریایی درندے عور اول کے جسموں کو میدان جنگ کی طرح روندرہے ہیں۔
 نمراسرائیل کے لئے غریب ملک کے شاہ کی تخاوت۔
 کورنی کے بیودیوں کو مقبوصنہ علاقوں میں

در دران وطن پیلے لینے گھری فکر کری۔ سنگھ پر پواری مسلم دوسی "کاجائزہ اس کے علاوہ دیگر سبت سے اہم موضوعات اور مشتقل کالم



مہاراشٹر میں شیو سینا۔بی جے پی حکومت کے قیام کے بعد کیا

بال ٹھاکرے بمبئی سے مسلمانوں کو نکال پھیکیں گے ؟



| AUSTRALIA         A\$ 3.50         DENMARK         D. KR. 14.00         ITALY         LIT. 3,00           BANGLADESH         Taka 20         FRANCE         Fr 10         JAPAN           BELGIUM         Fr70         FINLAND         F. MK 10.00         KOREA         W 1.80           BRUNEI         B\$ 4.50         GERMANY         DM3.50         MALAYSIA         RM3.0           CANADA         C\$ 3.50         HONG KONG         HK\$ 15.00         MALDIVES         Rf12.0           CHINA         RMB 12.50         INDONESIA         RP 3.400 (INC.PNN)         NETHERLANDS         G3.3 | NORWAY         N. KR12.00         \$WEDEN         Kr15           00         PAKISTAN         Rs. 15         \$WITZERLAND         Fr3           00         PHILIPPINES         P 25         THAILAND         B 40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### بابری مسجد کے انہام کے بعار سے مساسل

# يون ب حيال الهالي الهاليد

مهاراشر اور كرات مي انتخابي كامياني ماصل کرنے ہے جہاں تی جے تی کے حلقوں میں زیردست جوش وخروش ہے وہیں اتر پردیش میں تنزی سے کرتی ہوئی یارٹی کی ساکھ سے یارٹی لیڈروں میں مانوسی کی فضا بھی پیدا ہو کئی ہے ازیادہ تشویش كى بات يہ ملي ہے كہ نوبى ميں يارئى اقتدار سے باہر ہے بلکہ تقویش اس سے ہے کہ جس بنیاد ہے لیدوں کو ناز تھا وی کھسک رہی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ بندوستان من تی ہے تی می ایک ایسی جماعت ہے جس من اندروني جمهوريت اور تظم وصبطى عكمراني ہے لیکن گذشتہ دنوں وزیر اعلی ملائم سنکھ یادو نے این سیاسی حکمت عملی سے اسی بنیاد یر بھر بور حملہ کیا اور یارٹی کے جے ممبران اسملی نے وہسے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملائم سنکھ کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ان میں سے تین نے تو کھل کر بغاوت کا جهندا بلندكيا بعدس الك ممبرالمبلي كويارق مخالف سرگرمیوں کے الزام کے تحت معطل کردیاگیا۔ لیکن اس دل بدلی را علی کمان کی جانب سے بھائی

ہے تی کاجائزہ لیا جائے تو وہاں بھی حالات اس کے لے بت بی خراب ہیں۔ آپسی رسہ کشی اور جوتم پزار کا ماحول ہے۔ ریاستی نونٹ کے عہدیداروں مں رابطہ کی شدید کی ہے اور مرکزی سطح پر بھی جس کی جومرضی ہوتی ہے وہ قدم اٹھاآیا اور بیان دے دیتا ے۔ چھلے دنوں جب وشوہندو بریشد نے بنارس میں اکٹھا ہو کر مسجد گیان وابی کی نام نماد آزادی کا اعلان کیاتوتی ہے بی کے بڑے لیڈروں نے اس کی حایت سس کی واحیتی نے کہا کہ اس کی کوئی صرورت نہیں ہے اور گیان وائی مسجد کے خلاف کوئی تو تحریک نہیں چلائی جاسکتی جب کہ پارٹی کے دو ممبران یار کیمنٹ اوما بھارتی اور مشریش چندر دیشیت نے اس کی حمایت کا اعلان کیا اور پروگرام من شركت كرفي بنارس مجى يهيني حالانكه وشوبندو ریشد کے جواسف جزل سکریٹری نے اعلان کیا تھا کہ اس پروگرام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ صرف دوسری جگہوں کے عوام بلکہ خود

شکل مں لگا تھا۔ اس کے بعد اتر پر دیش کی سطح پر بی

بی ہے بی کی اس ابتر حالت کی آرائیں ایس کو بھی ہت تشویش ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ك سنكه بريوار مي اس تجويز برسنجدگ ب عور كيا جاربا ب كدبى جي كى ريات بونٹ میر آرایس ایس کی گرفت ہونی چاہتے۔

كى كىيى نے ابھى تك اپنى دىورث پيش سىسى ك

دیکھا جائے تو باہری مسجد کے انہدام کا قربی جے بی ر نوٹ رہاہے اور اسی وقت سے بی ہے یی كى ساكھ مسلسل مندم مورى ب بىلا جھ كا توات چار ریاستوں میں اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھونے کی

بنارس کے ہندوؤں نے بھی اس دعوے بریقنن نهیں کیا اور وہ لوگ جو برابر کاشی مندر میں توجا كرتے بى اس دن سس آئے۔ تى جے تى كى اس مں شرکت مذکرنے کی وجہ بھی سیاسی می تھی۔اسے خوب معلوم ہے کہ فی الحال اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اس لئے تی جے تی اس ایشو

كواليكش بليف فارم بنانے سے كريز كررى ہے۔ اگر تی ہے تی کی بوتی نونٹ کاجازہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہر لیڈر اپن اپن ڈفلی بجارہا ہے۔ کلیان سنکھ منہ اٹھائے کسی دوسری طرف جارہے بس تو کلراج مشرا دوسری سمت کارخ کے ہوئے ہیں۔ کلیان سنگھ بی جے پی کے نائب صدر اور توپی

اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر بیں جب کہ کراج مشرا بوبی بی جے بی کے صدر بیں لیکن دونوں پارٹی پر اپن کرفت قائم کرنے میں ناکام میں۔ یارٹی کی عوامی ساکھ بھی ختم ہوتی جاری ہے عوام ے رابط قائم کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی سانہ سی سی ہے۔ باہری مسجد کے انسدام کے بعد کوئی ایسا جذباتی ایشوان کے پاس ہے ہی سس جے یہ لوگ پلیف فارم بناسلس۔ جس کی بناء بریہ بھی

باغی ممران کاقرض آنادنے کے لئے ان کے اسمبلی

حلقوں كادوره كيااور وبال ترقياتي اسكيموں كااعلان بھی کیا ہے باغی ممبر ہریال پنواد کے علقہ مظفر نگر کا ملائم سنکھ نے 25 فروری کو اور دوسرے باغی ممبر سوامی بیاند ڈانڈی کے طقہ شاہ آباد کا 26 فروری کودورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع یر سوک کی مرمت بحلی اور رامور قصب کی خوبصورتی کے لئے 75 لاکھ

سیاسی حلقوں میں ایسی چہ سیکوئیاں بھی ہیں

کانگریس کی مانند عوام سے دور ہوتی جاری ہے۔ ادھر دوسری طرف ملائم سنکھ نے بی جے بی کے

کی اداد اور ایک چین مل کے قیام کا اعلان کیا۔ کہ ذکورہ دونوں باغی لیڈر ناراض بی جے بی ممبران اور ملائم سنکھ کے درمیان رابطے کی کڑی بن رہے بیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اگلے چند

۔ اور مہاشوراتری کو جس دن بنارس میں ملک بھر سے لاکھوں ہندو افراد اکٹھا ہوتے بس ان لوگوں نے انے حق میں کیش کرانے کی کوشش کی یہ بات مجى ذبن نشين رہے كه اثر برديش من بھكوا طاقتن مچرے متحد ہونا چاہتی ہیں کیونکہ وزیر اعلی ملائم سنگھ ک ذات یات کی سیاست نے اس اتحاد کو تور کر رکھ

اگر گذشته دنوں کے واقعات بر گری نظر ڈالی جائے تو بین علے گاکہ دلمی اور اتر بردیش کی علومتن مجی سنگھ بربوار کی ماتد کاشی کی مم سے سیاسی فائدہ اٹھانا جاہتی ہی مرکز نے بناری کے معلمے میں سخت قدم اٹھاکر مسلمانوں کے اعتماد کو پھرے ماصل کرنے کی کوشش کی جوکہ باہری معجد کے انمدام کے بعد کانگریں سے یکسر دور ہوگیا ہے۔ بوتی طومت نے بھی مرکز کی ماتد صرورت سے زیادہ جوش وخروش دکھاکر حالات کوکنٹرول کرنے کی

کھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وشوہندو بریشد بنارس من بھیراکھا کرنے میں ناکام ری جب کہ یہ ایک نا بخنة خيال ب بنارس مل جو لوك آئے وہ خود بحود سس آگئے تھے۔ جبال تک مقامی حمایت کی بات ہے تو اجودھیا میں بھی ریشد کی کال کو مقامی حايت حاصل نهي مي بنارس مي عام بندو پيشد

مهم کے لئے برباد کرنا نہیں جاہتا وہاں ہر دونوں فرقوں کے اقصادی مفادات ایک دوسرے سے وابسة اور جڑے ہوئے بس۔ مرکز کی صرورت سے زیاده احتیاط کو " دوره کا جلادی مجی چونک چونک كريتيا ہے " كے مصداق بتايا جاتا ہے ، كانكريسي حکومت اسی بہانے مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل کرنا چاہی تھی۔ رسماراؤ نے افلیوں میں یارٹی کی امع كوستربنانى عى كوششكى بدادهرملائم سکھ کے بیان سے بھی کچ تتجہ برآمد ہوا ہے مسلمان ملائم سنگھ پر زیادہ اعماد کرتے ہیں بمقابلہ اوجن سنگھ کے جنوں نے کہ باہری معجد کے انمدام بر مطالب کیا ہے کہ کانگریس مسلمانوں سے معافی مانکے مسلمان این دی تواری بر بھی اعتماد مس کردے بی اسی لئے ملائم نے مسلمانوں کے اعتماد کو برقرار رکھنے اور اس کو مزید پخت کرنے کی غرض سے

مهینوں س کم وبیش ایک درجن ممران المبلی بی

ج بی سے ٹوٹ کر ملائم سکھ کے ساتھ علے جائیں

کے۔ تی ہے تی کی ریاستی بونٹ ان ناراض ممبران

کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے یر مرکزی قیادت

سے خفا کھی ہے۔ دراصل مرکزی قیادت نے ب

سوچ کر کوئی کارروائی نہیں کی کہ کہیں اس کا الٹا اثر '

ن بڑے اور کئی دوسرے ممبران مجی بغاوت کا

ی ہے تی کی اس ابر حالت بر آر ایس ایس کو

بھی ست تھویش ہے ،گذشتہ دنوں کانپور میں آر

ایس ایس کے دوروزہ اجلاس میں اس بر این فکر

مندی کا اظمار کیا گیا۔ ذرائع کا کمنا ہے کہ منکھ بریوار

س اس تجویزیر سنجیدگ سے غور کیا جارہا ہے کہ تی

ہے تی کی ریاستی ہونٹ یر آر ایس ایس کی گرفت

ہونی چاہئے۔ آکہ اے کانگریس کے نقش قدم ر

جانے سے روکا جاسکے۔ ایک تجویزیہ بھی ہے کہ

ریاسی تونث کے عہدیداروں میں پھیر بدل کردیا

جائے اور آر ایس ایس کے لوکوں کو کلیدی عهدول

ر بھا دیا جائے ۔ کلراج مشراکی مت آئدہ جولائی

میں حتم ہوری ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی جگہ

رراج ناتھ سکھ ہوکہ ریاستی بونٹ کے سابق جزل

سکریٹری بیں،کو صدر بنادیا جائے۔ دوسری تجویزیہ

ہے کہ سابق وزیر تعلیم راج ناتھ سنگھ کو کلیان سنگھ کی

جكه نائب صدر بناديا جائے۔ اور كليان سنكھ كوحزب

اختلاف کالیر بنارہے دیا جائے۔ سکھ کے بارے

س بیسب کو معلوم ہے کہ وہ سنگھ پر بوار کے قریب

بیں اور آرایس ایس کے چیف راجیندر سنکھ سے ان

كى كال سے متفق نهيں ہے وہ اپن تجارت كو الك

کے کرے روابط بس۔

جهندا بلندنه كردى-

صرورت سے زیادہ احتیاط برتی تھی۔ ديكها جائے بنارس كامعالم اجودهيا سے الگ ہے اجودھیاکی باہری معجد کے برعکس بنادس کی گیان وایی مسجد کی مندر کے ملبے پر تعمیر کرکے تاریخی شوابد موجود ہیں۔ پھر بھی بنارس میں اس معلطے کو لے کر تھی بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کا ماحول نہیں بنا りるのでは





اب اگر پاکستانوں کو آگے برھنا ہے تو

اسس ان چوٹے چوٹے اختلافات سے اور اتھنا

ہوگا۔دقت ہے کہ اس کام کو سرانجام دینے والے

رہماؤں اور ساسی یارٹیوں کی کی ہے جو اگر تمام

یاکتانی نه سی کم ہے کم تمام پاکتانی مسلمانوں می

کے اتحاد اور اتفاق کی آواز بلند کرسکس نواز شریف

پنجابوں کے نمائدہ میں تو بے نظیر مجمو سدھ کی.

الطاف حسن مهاجروں کے۔ مجریاکستان کی نمائندگی

کون کرے اور اس لوٹ مار قتل خون کے سلطے کو

کون روکے ؟ یہ سلسلہ صرف انتظامی اقدامات اور

قانون کے ہاتھوں سے رکنے والا سس اس کے لئے

ایک وسیع تر عوامی تحریک کی صرورت ہے جو

صرف یاکستان کو امن اور آشتی کا پیام دے باوجودیکہ

نفرت کے الاؤ جگہ جگہ جل رہے بس کر اسے ی

موقعوں ير قوموں كو نئى رجبرى كى صرورت بوتى

اوریکی غلامی سے آزادی کے بعد ہمیں دنیاکو این

بنیادی توانائی ر یقن اور اعتماد دلانا ہے این

كروريال امريكاك سرتهوية ع كام سس على كار

دیکھنا اور دکھانا یہ ہوگا کہ ہماری تواناتی صدیوں کی

غلامی کے بعد مجی قائم اور برقرار ری ہے یا سس

آنے والی دنیاای توانائی کے بل راکے چل سکتی

ب خصوصااس وقت جب ایشیااور افریقه کی قوس

جن من مسلمانوں کی مرسی تعداد شامل ہے۔ یہ تابت

كرسكے كہ وہ تهذيب اور تمدن كى ان يركتوں سے

فاتدہ اٹھانے اور ان می خاطر خواہ اصافہ کرنے کے

لائق بس جنس اب تك بم نے مغربی كدكراہے

ے دور رکھاہے یا بحرہم ہمیشہ کے لئے خود کو دنیا کی

مغرب نے پاکستان۔ اور ہندوستان کو مختلف

سم کی سوغاتس فراہم کر دی بس ان من افغانستان

کے "حریت پسندول"کو فراہم کردہ متھیار بھی ہیں۔

کلاشنگوف کے خزانے مجی بس اور بیروئن کی

تجارت بھی ہے اور حکومتوں کو آثار چھینکنے اور نے

ماتھوں یر فرمال روائی کا تاج سجانے کے امکانات

مجی ( ہندوستان میں یہ ساز وسامان مختلف ہے اور

اس کا اوال شوسنا اور بی سے بی سے دریافت کیا

جاسكتا ہے) وال يہ ہے كركيا ياكستان كے عوام ان

دلدل س كرنا پندكرى كے جن سے اجرنے كا

کوئی داست نسی ہے۔ ذہب کے نام رعوام بلتے

ربس کے قبلے اور ذہی کروہ اور چھوٹے اور

چوئے ہوتے رہی کے۔شیعہ سی کے خون کا بیاسا

ہوگا اور سی شیعہ کے لہو کا اور اس کے بعد بریلوی

وبابوں کو قتل کر یکے اور اہلحدیث اہل قرآن کے لہو

ہے ائی بیاس بجائس کے اور اس طرح صاحر غیر

مهاجروں سے پنجائی سندھیوں سے اور قبائلی غیر

قبائیلوں سے دست وکریباں ہوتے رہی کے۔ اور

اس خلفشار کافائدہ اٹھاکر اغیار ایک کو تخت سے اٹھا

كردوس كو بالله تارس كے - آخركب تك يد

نظروں س "غلام" ثابت کردی کے۔

بم مندو مول يا مسلمان افريقي مول يا ايشياني -

## اگریاکستانی آیس مس لڑتے رہے توملک ٹکڑے ٹکڑے ہوسکتا ہے

يروفيسر محمد حسن كي فكر انكيز تحرير

نظر کے نہیں ان کے دست و بازوکو جی بال پاکستان کے جسم رجوز خموں کی قباسی ہے اسے دیکھ کر قاتل کے دست وبازوکو نظر لکنے کا ندیشہ ہے رية قاتل كون ب اوركمال يهيا بواب اسكى تلاش جاری ہے اتنی بات طے ہے کد۔ سی بول یا آپ ہوں کوس کوئی آیانہ گیا۔

فورا ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ بے نظیر حکومت ناابل ہے کہ وہ ان بلوؤں کو روک نسس سكتى اس الزام كي نشر واشاعت من اگر كسي قسم كي کی رہ گئ ہے تو اے بورا کرنے میں ہماری بندوستانی حکومت کے ذمہ داران، ریڈیو، میلی وژن، اخیارات سب دن رات کے ہونے ہیں۔ سی نہیں بین الاقوامی اداروں سی بھی ہمارے سفیر اور نماتدے سرکرم کار بس وجہ صاف ظاہر ہے کہ مجھلے چندسال س بے نظیر بھٹوکی حکومت نے تھی اینے مخالفوں کی مخالفت کرنے کی غرض سے کچھ کشمیر كى صورتحال سے نيٹنے كے لئے بين الاقوامي اداروں س کشمیر کامستله المحانا شروع کیا کہیں تحوری بت كاميابي لمي كس نسس لمي اساتو مواكه مس رافيل اور ان کے ہمنوا امریکی افسر بھی اس منلے کو مسئلہ مھے کے اب اس کا توڑ سی ہے کہ ہندوستان کی سرکار پاکستان کے داخلی خلفشار کو قومی اور بنن الاقوای سطح بر اس قدر مرها چرها کر پیش کرے کہ ساری دنیا مان لے کہ پاکستان سے تو اپناآیای سس سنجلتان بجارون سے کشمیرکیا سنھلے گا۔

یہ مجی یادر کھنے کی بات ہے کہ آج کل" دشمن " ملکوں کے سفارت خانے ایک دوسرے کی مملکت س خلفشار پیدا کرنے کا آلہ کاری ہوتے بس خواه وه مندوستان مي ياكستاني سفارت خاند مويا ياكستان س مندوستاني سفارت خاند لهذا كي انوكمي بات سس ہوئی کہ ہندوستانی سفارت خانہ کراجی س بند كرديا كيا\_ اور وه مجى عن اس وقت جب رایی س بگاے فاصے بڑے پیمانے یہ بونے لکے۔ (اس قسم کی شرارت بندوستان میں مجی بوتی رہتی ہے خاص طور سے پنجاب میں پاکستان کربرہ محاتا رہا ہے) اس طرح کے فسادات کے سلسلے میں دو باتس اور مجی یادر کھنے کی بس ایک یہ کہ پاکستان س مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان تنگ نظری اور عراؤ کا احل پدا کرنے سے لک عرب عرب ہوسکتا ہے اور اس کی وحدث اور سالمیت کو مملک خطرہ ہوسکتا ہے مماجر پہلے ی سے روقع بیٹے ہیں اس کے بعد صوبوں کا اپنا ٹکراؤ الگ ہے اس بر مستراد شيعه سن جحكرا، اور مسلمان عبياتي جمكرا شروع بوجائ توكويا ياكتان ي بير جائے گا۔

دوسری بات بہے کہ اس قسم کے جھاڑے كى شروعات عام طورير اچانك نهس بوتى خاص طور ر پاکستان میں۔ بلکہ عام طور بربہ ساتنی برونی طاقتوں كے ذريع پيداكرائي جاتى بادراب تك اس قسم کے تازعے ہمیشہ حکومت کی اجانک تبدیلی کی شکل س حتم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور ہر الوب خان اور ذوالفقار على بھو كے آخرى زمانے مس اس قسم كے جھکڑے چلتے رہے ہیں اور ایک دن اچانک فوج نے اقتدار سنجال لیا۔

يه بات مندوستان من عام يرهي والول كوسمجه س نہیں آئے کی کیونکہ بیال فوج نے تھی اقتدار نس سنجالا ہے کر پاکستان می ہر قسم کے تازعات کا انجام اسی قسم کی حرکت یہ بوتا ہے۔ حال

ہوگیا اور جب سابق صدر یاکستان نے میلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف کو برخاست کردیا تھا تو اجانک معن قریشی صاحب وزیر اعظم بن کے تھے۔

فوج نہ سی فوج کامنظور نظر سی۔ کویاجس کے سریہ فوج جوتی رکھ دے وی صدر مھمرے اور پھر سارا م تنن واقتدار اس كامر بون منت بوجائے۔

ایک اور زاویہ نظرے عور کیجے تو سال نواز شریف مجی کسی نہ کسی نظر آئیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ بے نظیر جموکی حکومت بہت تھوڑی اکثریت بر قائم ہے اور نواز شریف یاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ان

> کے لئے کوئی دشوار نہیں ہے کہ مهاجر قومی تحکی ے ل ک یاکستان کے سب سے یڑے اور کلیدی شہر کراجی میں قیامت صغری كا انتظام كردي تأكه ب نظیر بھٹو کی حکومت یا تو آئے دن کی بدلھی کی فكار بوجائے ياس كے باقاعدہ برخاست کے ملتے کا جواز پیدا

ہوجائے۔ امریکا کی نہ کسی اقدام کے لئے مجبور ہوجاتے اس کے لئے امریکی سفارت فانے س فسل عام كاوراما بحي محجوس آمائي

رے میاں الطاف حسن جو مہام قوی توکی کے سرداہ بی ان کی قوی تحریک پہلے ی بف على ب مر مهاجروں كے مزع من ان كا وقار اب مجى بلند ب اور حقيقى اور حق برست دونول بي توبر حال ماجر-

اس ير اصنافد ليجية مذهبي منافرتون كار عسياتيون كامعالمه تووقتى تحااس كوتجي ست جهند يرجرهايا کیا کہ اس سے پاکستان کی سالسیت رو صرب روتی محی اب شیعہ سی مناقفے کو ہوا دی جاری ہے اور روزان سن اور شیعه مساجد س قتل عام کی خبری

کہ ان یر بوں بھی پاکستانی ہونے کالیس چسال ہے ۔ تعبیرے عالمی سطح بر اسر کی لائی کی حابیت کرنا کہ ليج صاحب ياكستان تو انتهائي تلك نظر، كمر ينتمي ریاست ہے اس کی دہشت کردی ہے ، ہمس کانے اور ہماری پشت پنائی فرماینے اور حویقے یاکستان مل فرقة وارار نفاق كاايساج بوناجودن دوني رات وكن ترقی کرے اور ایسا تاور درخت بن جانے کہ بورے ياكستان كونكل جائے۔

بے شک پاکستان کے کھ مسائل بیں اور ان مس سب سے برامستلہ وہاں کے مختلف صوبوں اور قوستوں کے درمیان مشرک مفاد دریافت کرنے

عوام کی منتخب کرده رسما مین مکر شیعه بین اور ملک کی آبادی میسنوں کی اکثریت ہے اور ذہب کے نام رے معاشرے اور حکومت من اس سے بہت فاندہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ سرحد کے ادھر بھی ان واقعات وحادثات يرخوشى سے بغلس بجانے والوں کی کمی نہیں جن می خود حکومت ہند کے سربراہ بھی شامل میں۔ این ناک سے آگے مذ دیکھنے والے س دور بین سیاست دال جواین دیش اور دهرم کی دبائی دية بس اتناعي سس سوية كر

(1) روس چاہے کتنے می رے کیوں نہ موں ان سے ہمیشہ کے لئے بگاڑا جھا نسس ہے ان سے کم

ے کم ایک آنکھ ملنے کی صرور رلحی چاہتے ۔ خاص طور ير آج كى دنياس جب علاقاتیت کا دور دورہ ہے اور اسراسل اور فلسطيني عرب می ایک دوسرے سرتعلقات قائم کرنے ير مجود ہوتے ہیں۔

(2) یاکتان کے موجودہ خلفشار کے چھے جو غير بلكي عناصر كار فرما بين وه کل ہمارے ملک کی طرف

مجى نظر عنايت بحير سكت بن بلكه كرات اور مهاراششر کے انتخابات گواہ میں کہ چھر چکے بیں اور سال بھی اقلیت کے دورکی آمد آمدے۔

(3) اگر مندوستان من جمس جمهوريت عزيز ہے تو بے شک ہم یہ نہیں چانی کے کہ ہمارے بروسی ملک س آمران جایران یا کوئی اور من مانی طومت قائم ہوجائے۔جس سے بنٹنا ہمارے لئے كسى يوس مك كے وسلے سى سے ممكن ہوسكے گا۔ یاکستان کی موجودہ حکومت کے لئے نئے جھکڑے پیدا كرنے كى كوشش كے سلسلے من بمارارويد مديران

بھی سب سے برا مسئلہ غربت اور بے روزگاری کا ہے اور اگر عربت اور بروزگاری ای طرح قائم دے كى تواس سے فائدہ اٹھانے كے لئے مختلف گروہوں کو آپس میں لڑانے اور ایک کو دوسرے کے خلاف صف آرا کرنے کاعمل بھی جاری رہے گا۔ اور باہمی خلفشارے مختلف سیاس کروہ جو سیاس کم بس اور نفع خور اور مجرمان زیادہ ہیں اپناالوسدھ اکرتے رہیں کے وبال بھی بنیادی سوال قومی کی جبتی سی کا ہے۔ یاکستان سے جو مهاجر یاشرنار تھی ہندوستان سے وہ سال اسے رچ بس کے کہ انہوں نے سال

آحران مذهبي منافرتون كاذمه داركون

اور اس کے حصول کے لئے مشترکہ جد وجید س

شمولیت کے لئے آبادی کے بڑے حصے کو آبادہ کرنا

ہے۔ ظاہر ہے ہندوستان کی طرح پاکستان کے سامنے

یہ سب تو ہوا کر پاکستان کے اپنے دائرے می اس صورت حال کا حل کیا ہے ؟ دراصل سب

ے بڑی دقت ہے ے کے نے تو یاکستان کسی

تحریک کے تتیج می عمل میں آیا اور نہ پاکستان بننے کے بعدے آج تک وہاں جموری بنیادوں رعوامی تحريك كويرص اور يطل جول كاموقعه دياكاراج ياكستان جوكحيه بواس كامر باشنده بلالحاظ مذبب وملت اور بلا لحاظ علاقہ اور زبان کے اس کا ذمہ دار شہری ے یہ اور بات ہے کہ اس کے آئن می ذہی بنیادوں کو بھی کسی کسی پیش نظر رکھا گیا ہے اور اعلی مناصب صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص اردي كي بي

اب مسلمان مول ياكوني اور بركروه ترقى كى راہوں ہرآکے قدم بڑھاتا ہے تواس میں افتراق اور اختلاف كم موتے جاتے بس اور اتحاد قومي كى لے تنز ہوتی جاتی ہے اور ان کے باہمی اختلافات کے باوجود ان کے درمیان ربط وآ ہنگ کا عمل برحما جاتا ے۔ زوال یذیر معاشرہ موتو یہ عمل اتحاد کی طرف اختلاف اور چھوٹے محیوٹے مستلوں یر اختلاف کی

فرقد واربت کاز ہر پھیلایا بھی اور مجراس سے مجر بور فائدہ مجی اٹھایا۔ یہ یاد دلانے کی صرورت برقی سے كرادواني بول يا كھورانا،سبكے سب ياكستان سے بھاگ کر آئے ہونے شرنار تھی می ہیں۔ اس کے مقاملے س بیال سے بھاک کر جو مماجرین یاکستان سینے وہ وہاں کے معیارے زیادہ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار تو تھے مر ایک تو ان کے چھے کوئی کردہ نہ تھا دوسرے ان کی سل اب ختم ہے۔ اس سلطے کی آخري كري صنياء الحق تھے جن كاتعلق مشرقي پنجاب سے تھا۔ اب پاکستان کی سیاست میں غلبہ وہیں کے رانے رہے والوں کا ب اور ساسی کشمکش پنجاب اور سندھ کے درمیان ہے اور اس کشمکش میں جس کے جو بتھیار ہاتھ میں آجائے اس کا استعمال جاز

ای سلسلے کی کڑی ہے شیعہ سی قصنیہ جس کو اس لنے بھی ہوا دی جاری ہے کہ بے نظیر بھٹو (کو

#### نواز شریف پنجابیوں کے نمائندہ ہیں تو بے نظیر بھٹو سندھ کی، الطاف حسین مہاجروں کے یاکستان کی نمائندگی کون کرے اور اس لوٹ بار قبل خون کے سلسلے کو کون روکے ؟

چھے رہی ہیں۔ ہندوستان میں ریڈ بواور شلی ویژن کو موقع ملنا جائية بر چون موئي خبركو بھي وه برها چرها كرييش كرتے بس خاص طور يردلي س بى سے بى كى حکومت بننے کے بعد اور مرکز س رسماراؤ سرکار کے معصباندرویے کے پیش نظراوراب تو کرات اور مماراشٹرکی حکومتوں سے اس قسم کی فرقد برستانہ ذبنيت اور پاكستان دسمني مي اور محى زياده تيزي اور استقامت پدا ہوگئ ہے۔

ہندوستانی مڈیا کے اس قسم کی خبروں سے ایک سی کئی مقاصد بس ایک تو تشمیر کے سازعے مس ياكستان كى پيش رفت كو ختم كرنا اور بين الاقوامي منطح اور چر توی سطح بر مجی اس کا مصحکه ارانا۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی دائے عامد کو پاکستان سے متفر كرنا اور ياكستان كو ان كى تظرون من ذلس كرنا دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کو بی ہے تی میں فوج کی جگہ متبادل انتظام غیر شخب نماتندوں کا اور شیوسیناکی اطاعت اور فرمال برداری پر راضی کرنا

مل جارى دے گا۔ مدتوں يلے كراجى ي كى الك محفل من قاسم پرزاده کی زبانی به شعر سناتھا۔ اس وقت اس کی معجز نمانی سے الکار ممکن مدتھا آج کے حالات میں کچھ اور زیادہ اس کی معجز نمائی براعتبار ہے۔ تازه بريده شاخ كل تحجوكو توجوش ي سي دیکہ زے قریب سے رقص کنال صبالی

## كاجرار شريف كوروسراحضرت بل نادياجاتي كا؟



چرار شريف كى درگاه پر مسلح فوجى

چرار شریف کی صورت حال دهماکه خز موتی جاری ہے۔ مسلم افواج نے اس کا محاصرہ کررکھا ہے اور وہال کے باشندے اپنے مکانوں کو خالی کر کے دوسرے محفوظ مقامات ہر پناہ کے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کی دنوں سے چل رہا ہے اور تیس ہزار کی آبادی والے اس قصبے سے تادم تحریر سرخصد لوگ انخلاء کر گئے ہیں۔ اگر چرار شریف خالی کرنے کا سلسله بول مي جاري رباتوچند دنون من به علاقه عوام سے یکسر خالی ہو جائے گا اور سال صرف علاحدگی پسند جنگ جو اور مسلح افواج کے جوان می رہ جائیں کے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ برے خطرے کی بات ہوگی کیوں کہ اس صورت میں فوج چرار شریف بر چرهانی کر سکتی ہے۔ جس کے تیجے می زیردست خون خرابہ ہو سکتا ہے ۔ کیوں کہ اطلاعات کے مطابق صوفی شاعر سے نورالدین کے مقبرے س ست سارے لوگ پناہ کیے ہوتے ہیں، سرکاری

اطلاعات کے مطابق اس می تقریبا ڈیڑھ سوجنگ جو چے ہوتے ہیں جبکہ دوسری اطلاعات کاکسنا ہے کہ وہاں عوام نے مجی پناہ لے رکھی ہے۔

در اصل شيخ نورالدين ايك صوفي شاع تھے اور سال ان کامقبره اور ایک خانقاه مجی ہے۔ یہ مقبرہ ہندو مسلمان سمی کے لئے مرکز عقدت ہے۔ ہندو مجی بیال منتل مانکے آتے ہیں اور مسلمان مجى آكر عبادت كرتے بيں۔ لچھ لوكوں كاخيال ب كه مسلح دستوں كے مظالم سے نجات يانے كے لتے عوام نے اس خانقاہ میں پناہ کے رکھی ہے جبکہ فوج اور سرکاری ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے ایما محوس ہوتا ہے کہ عوام کے بجانے جنگ جووں نے مقبرہ کو اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے اور اکر عوام بیں مجی تو وہ اپنی مرصی سے نہیں جنگ جووں کے دباؤ میں وہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جی کاجارہاکہ علاقے کے لوگ جب سال سے بھاگتے

بي توجنك جو انهيل كي سي كية البية بيه علم صرور ديتے بس كروه اينے مكانوں كومقفل مذكري-سرکاری ذرائ کے مطابق چرار شریف یے افغان دہشت گردوں کا قبنہ ہے اور ان سب کا لڈرمت گلے جس کاتعلق حزب المجامدین سے ہے۔مسلحافواج ی کوشش چرار شریف کوان سے ازاد کرانا ہے لیکن بقول سرکاری درائع وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے کرا رہی ہے۔ کیوں کہ اگر مزاد کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف زیردست عوامي رد عمل پيدا مو گااور مندو مسلم سجي فوج کي کارروائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے ۔ لیکن حکومت اس سے مجی فائف ہے کہ کس جنگ جو اسے درگاہ حضرت بل مذبنا دس جبکہ عوام کو خدشہ ہے کہ فوج خود اسے درگاہ حضرت بل بنا دیلی، کیوں کہ وہ جرار شریف کی آزادی کے نام بر کوئی بھی

تقریبا ایک ہفتہ کی ناکہ بندی کے بعد اخبار نویسوں کو چرار شریف کا دورہ کرنے کی اجازت دی كئي برُكام صلح مي واقع اس مقام ير مختلف سياسي یار ٹیوں نے اس دن مرتال بھی کر رکھی تھی ہو زیردست پمانے بر/کامیاب ری قابل غور ہے کہ فوج نے اس دن کی کیوں اخبار نویسوں کو دورہ کرنے کی اجازت دی اس سے قبل کیوں سی ؟ شاید فوج اس سے یہ دیکھانا چاہ رہی ہو کہ یمال جنگ جوؤں کی حکومت ہے اور میں لوگ امن و امان کو خراب کر رہے ہیں۔ سرتال کے دن جی لوكوں كے فراد كاسلسلہ جارى رہا۔

کارروائی کر سکتی ہے اور اس میں کچے بھی ہو سکتا

مجرستگل

من گرفتار کر لیاگیا۔ جب بولس نے اس کے کمرے

ہندوستانی فوج برلگایا۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں اللہ شمیمہ نام کی ایک خاتون اینے نومولود اوتے کو کی حکومت قائم کرنے آئے ہیں اور کشمیر کو آزاد کود سی لیے اپنا مکان خالی کر کے جاری تھی کہ مسلح كراكے بيال الله كى حكومت قائم كركے سى بم جائيں افواج نے اسے اور اس کی تین بیٹیوں کوروکے اور اینے کھروایس جانے کی کوششش کی لیکن شمیہ جو انتهائی مریشان اور بد حال تھی کسی بھی قیمت پر وایس مونانسس چاہتی می اس نے کما کہ میں دل

شامد چرار شریف سے لوگوں کے انخلاء کی ایک وجہ یہ مجی ہوسکتی ہے کہ وال بحلی یانی اور طی سولیات کامعقول انتظام نہیں ہے۔ خواتین کا كمناه كه بمس مجبورا حامله خواتين كو تحى اين ساتھ لے جانا رورہا ہے کیوں کہ بیال طبی سولیات نہ ہونے کے سببزبردست بریشانی جا کھ لوکوں

مجموعی طور ہر چرار شریف کے حالات انتهائی دھماکہ خیز ہیں۔ حکومت اور فوج کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ درگاہ ہر چڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نس ب لین درگاہ کے محاصرے اور سابقہ تجربات نے لوگوں کو احتیاطی تدابرافتیار کرنے یر مجبور کر دیاہے۔

> وہانے رشتے داروں کے ساتھ چرار شریف سے باہر اس وقت تك ربيكي جب تك كه يه بحران على مد

کی مربعنہ ہوں۔ س نے اپنی زندگی میں ایسے تشويشناك حالات نهس ديلي آب لوگ محم تنها

چھورد يجے مس كھ دير سكون كاسانس لينا چاہتى ہول۔

بعد میں اس نے کہا کہ وہ واپس نہیں ہوگی کیول کہ

انسكير جزل آف يولس ايس ايس على مى كية بس کہ قصبہ س ڈروھ سو کرایے کے جلجو بیں جو روبوش بس جبکه در گاه میں موجود ایک نوجوان ممیو سلطان جے اخبار والے جنگجو بتاتے ہیں کا کہنا ہے کہ بیاں غیر ملکی نہیں ہیں وہ تو جنگل میں رہتے ہیں۔ ٹیر سلطان اور صاحب نامی دو نوجوانوں نے اخبار نویسوں کو پیش کش کی کہ وہ درگاہ میں چل کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جنگ جو چھیے ہوئے سی ہیں۔ خانقاہ کے اہام کا بھی سی کمنا ہے کہ اندر جنگ جو

میجر مست گل نے جنہیں افغان باشندہ بتایا ماناے اخرار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستانی افواج سے اون سس جابتا لیکن اس نے یہ بھی کہاکہ اگر فوج حملہ کرے کی توہم اس سے مخری دم تک اوس کے اور اللہ کے فصل سے فتح ہماری ہوگ اس نے اپنے ساتھیوں کی تعداد بتانے سے توانکار کیا لیکن یہ صرور کہا کہ ہمارے یاس اتنا اسلوے کہ ہم ایک سال تک جنگ کرسکتے ہیں اور بندوستاني فوج بمارا مقابله نهيس كرسكتي مست كل نے خوف و براس پیدا کرنے کا الزام مجی

نے اخبار نویسوں سے یہ مجی شکایت کی کہ کئی دنوں کے بعد آج بحلی اور یانی کی سولیات دستیاب

سرکاری درائع کاکسناہے کہ جنگ جووں نے خودی بحلی یانی کی لائنس کاف دی بیں آ کہ یہ علاقہ فالی ہو جائے جبکہ دوسرے لوکوں کا کہنا ہے کہ جونکہ اخبار نویسوں کو دورے کی اجازت دی کئ تھی اس لئے انتظامیہ نے بحلی یانی کی سولیات کا انتظام کیا۔ چرار شریف کے نواح میں رہنے والوں نے بھی صروری سولیات کے فقدان کی شکایت

مجموعی طور برچرار شریف کے حالات انتہائی دھماکہ خز ہیں۔ حکومت اور فوج کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ درگاہ برچڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن درگاہ کے محاصرے اور سابقہ تجربات نے لوگوں کو احتیاطی تدا براختیار کرنے یہ مجبور كرديا بي ـ تادم تحرير حالات قابوس بس ليكن كل كيا مو جائے كي كها نهيں جا سكتا۔ صورت حال بت ی غیریقین ہے اور ممکن ہے کہ حکومت اور جنگ جوؤل کی حراتی چرار شریف کو بھی حضرت

### ۔ پر تشدد فلموں نے مغر بی معاشر ہے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا

جائے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ یا یہ کہ اس کی زندگی موت سے بدتر ہو سلت ہے تو پھر وہ کھی جی کر گذرے تو تعجب کی بات نہیں۔ اس احساس کا فقدان می آج دنیا کے تمام معاشروں میں وباکی طرح مچھلی ہوئی بے چینی اور انتشار کا اصل سبب ہے۔ نوجوانوں کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ صلاحیت نام کی چیزان میں لمیں سمی ہے۔ خاندان كادهاني بارچكاب اور آج كسى نوجوان كوخود سي الرف كاخيال محى نهيس آناكه وه واقعى انسان كى حيثيت سے زندہ ہے۔ فرانس میں تملکہ محانے والے ایک محرمان واقعے نے اس خدشے کو اور مجی

جب انسان کے دل سے یہ احساس ختم ہو شدید کر دیا ہے۔ اس ڈرا مے میں ملوث دو کردار ہیں اكي كالج كي 19ساله طالبه إوراس كا22ساله دوست جنوں نے جرائم ر بنی ایک امریکی فلم دیکھ کر اپنا یلان بنایا تھا۔ ایک دن وہ دونوں ڈھاٹا باندھ کر پستول لتے ہوئے باہر لگے تھے کہ اس جاتے دیکھ کر بولس والوں کی نظر بڑی۔ان پر شک ہوا توان ے رکنے کے لئے کماگیا۔ رکنے کے بجانے اسوں نے اور تیزرفباری دکھائی اور اسی اثناء میں راوالورک نوک ہر ایک میلی کو رکوا کر سوار ہو گئے۔ اب با قاعده تعاقب اور مقابله آرائی شروع بو لی- اس کارروائی میں لڑکی کا دوست تین لوٹس والے اور خود ٹیکسی ڈرائیور فوت ہوگئے۔ لڑکی کو قتل کے جرم

کی تلاشی لی تو وہاں سے انہیں تشدد، قتل اور مختلف جرائم سے متعلق فلمیں ملیں۔ کرے میں اس مخصوص امریکی فلم کے منظر کا بڑا "بلواب" بھی تھا جے دیکھ کر انہیں جرم کی ترغیب ملی تھی۔ لڑکی کے حالات زندگی کی تفتیش کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک معزز خاندان کی فرد ہے اور تشدد کی طرف تھی اس كاميلان مي نهين تها منهي لسي خراب سياست مں شریک تھی اور مدسی الیے لباس پہنتی تھی جس سے بے راہروی کاشبہ کیا جاسکے جہ جائیکہ اس نے دُهاشا بانده ليا

سیناکی خرابی یہ ہے کہ وہ حقیقت سے کسی زیادہ وہم کا برتو ہے اور جب یہ وہم عوام کی زند کیوں میں سرایت کرنے لگتا ہے تو ان کے لئے جان ليوا ثابت بوتا ہے۔

ہے۔البتہ اس معلمے کو گرمانے کی کوشش ضرور سنگم کے نئے نام ہے اس قدیم شہر میں لوگوں کو اکٹھا کی گئی۔ بنارس کے لوگوں کا عام طور پر یہ نظریہ ہے کہ جب 1777 میں اندور کی ممارانی اہلیابائی ہولکرنے گیان وایی مسجد کو کراکر مندر کی مجرسے تعمیر کافیصلہ

بقیه بنارس کی گیان والی مسجد

كياتها أو اس وقت وہال كے پندتوں نے اس كى رِزور مخالفت کی تھی تو ایسی صور تحال میں 1995 میں اس معلطے کو اٹھانے کاکوئی سوال ہی سیس پیدا ہوتااور نہی اسے اٹھایا جاسکتاہے۔

لیکن یہ کمناقبل از وقت ہے کہ تحریک آکے نهیں بڑھے کی یااس میں کرمی نہیں پیدا ہو کی۔ ابھی بی جے یی کے کاشی آندلون میں کود نے کا وقت نہیں آیا ہے البنة ممنوعہ وشوہندو بریشد نے ہندو

كركے خطرے كى تھنى بجا دى ہے۔ اس فے اجودهاکی مانند سال بھی نے نعرے کھڑے ہیں اور بنارس کی تنگ و تاریک گلبوں میں انہیں احیال کر ہندوؤں میں کرمی پیدا کرنیلی کوششش کی ہے۔ صرف سی نہیں بلکہ اس تنظیم نے پہلے ہی ملک کے لا لهول مندوول كو كركا جنا اور سرجوندي كا ياني اور وبال کی مٹی تبرک کے طور رو دے کر ایک جذباتی احول بنانے کافصلہ کیا ہے۔ سردست بنارس میں تولچے نہیں موالیکن جب بی ہے بی اس میں کودے كى توبيال بھى خطرناك باحول بن جائے گا۔

### سڑکوں پرنہازنہیں پڑھنے دی جائے گی شہروں کے مسلم نام بدل دینے جائیں گے

## على المرابي المحالول و المحالي المحالية الم

ماداشٹر کے فسطاتی لٹر بال ٹھاکرے کا خواب بورا بوگيا ان كى يارئى شوسينا مهاراشرمين يرسر اقتدار آكئ كل تك سينا بعون ير لمراف والا بھکوا جھنڈا اب مہاراشٹراسملی پر لہرانے لگا ہے۔ يقناي فسطائي طاقتول كى زيردست جيت ب،جس سے ان کے حوصلے بلند ہوگتے ہیں اور فی جے فی کے لیڈریہ محسوس کرنے لکے ہیں کہ اب ایک بار

محران کے دن وایس آرہ بیں۔ مماراشٹر میں محکوا سرکار بنانے کے بعد یارلیامنٹ یر محلوا اسرانا ان کے لئے زیادہ آسان محسوس ہونے لگا ہے۔ ان طاقتول کو خصوصا الدوانی اور تھاکرے کو مماراشٹر ودحان سجاب دلمی کی یارلیامنٹ بالکل صاف اور

وزيراعلى مؤبر جوشى اب سركون يرنماز نهيى بوك

واضح نظرانے لی ہے۔ وہ یہ محسوس اور اظہار کرنے

کے بس کہ اب دلی دور نہیں ہے۔ مماراشٹرکی

طومت رقبند كرناشوسينا اور بي ج بي كے لئے

ایسای ہے جیے کہ انہوں نے تورے ملک رقب

شوسناکی آرع کا زری دور ہے۔ یہ ایک ایے

مک کی صعتی راجدهانی بر حکومت کردی ہے۔ نصف النارير ے ـ اس كى جو بھى وجوبات بول ـ كانكريس اس كى دمد دار بو ياكانكريس سے مسلمانوں کی ناراصکی نے شوستا کا راستہ ہموار کیا ہو، ے کہ بال محاکرے کی حکومت بننے کے بعد مبنی کے مسلمان کیا سوجتے ہیں اور مسلمانوں کے تعلق

خواب كاشرمنده تعبير موناب جوتقريبا ناممكن تحا کے کو تو منوبر جوشی مماراشٹر کے وزیر اعلی اور کویی ناتھ منڈے نائب وزایر اعلی میں لیکن یہ بتانے کی صرورت نہیں ہے کہ اصل وزیر اعلی بال مُحاكرے مي بير وه وذرير اعلى مجى بين اور ناتب وزیر اعلی بھی اور ایک طرح سے وزارتی کونسل مجی بس بظاہر مہاراشٹر حکومت میں کئ وزراء بس اور الك الك محكم ألك ألك ممران كو مونے گئے ہیں لیکن عملی طور ران تمام محکموں اور وزارتوں کا مرکز بال ٹھاکرے کا بھلوا دامن ہے۔ وزیروں کے سرول یر وزارتوں کی دستاری مزین بس اور وہ سرخ بیوں والی گاڑیاں لے کر کھوم رے بس لیکن فیصلے سنیا بھون سے لئے جارہ بس کارے نے کہا جی ہے کہ وہ "ریموٹ كنرول وزير اعلى "بس يعني عملي طورير وزير اعلى دي بس اور يه صرف وزير اعلى كى بلكه تمام وزراءكى جابى اس کے ہاتھ س ہے۔ بساط وزرات کے ارد کرد بوں تو کئی کھلاڈی ہیں لیکن اصل کھیل بال محاکرے فیل دے بس اور تمام مرے انس کے باتھ من ہں۔ نوں بھی فسطائی جاعت من و کنٹیٹر شب ی چلق ہے اور یہ کتن مفتحکہ خزبات ہے کہ ایک آمریت پند جاعت جمهوریت کالباده اوره کر

كرايا ہے۔ بلاشبريان دونوں بالميوں بالخصوص

برحال بدون كى روشنى كى ماننداش اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مماداشٹرس شوسنا کاسورج سردستاس سے بحث نسس ہے۔ جائزہ اس کالمنا ے مھاکرے حکومت کے اقدامات کے امکانات



بال مُحاكرے اور ادوانی اقتدار كى مھاس سے لطف اندوز ہوتے ہوتے

وقت کی اہم ترین صرورت می اب جب کہ

شوسنا اور بی جے نی برسراقتدار آلئ بیں تو کیا

مسلمانوں می خوف وہراس کی اس پیدا ہو گئے ہے یا

عراس کی گون سکون حاصل موا ہے کہ چلو

مقابل من ایک کھلا ہوا دشمن ہے اور دوست نما

دشمن سے نجات مل کی ہے ۔ اخبارات کی

ربورٹوں اور دفتر می ٹائمزے مبنی کے سرکردہ

مسلمانوں سے ملی فونک کفتکوسے جو تتبجہ برآمد ہوا

ہے اس کی روشن میں کہا جاسکتا ہے کہ جمبئ کے

مسلمانوں میں دونوں قسم کے رجحانات بس اور

انہوں نے دو طرح کارد عمل ظاہر کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا

كنا ب كه جب ميونسل كاربوريش من شوسينا

یرسر اقتدار تھی تو اس نے مسلمانوں کے تس

بهت زیاده متعصبانه دبنیت کا مظاهره نهیس کیا تھا

كيابس مسلمانون كوبراسانبكه كر كاليان دين والا نہیں پاکستان بھیجنے کی دھمکی دینے والااور ان کم ملکی وفاداری ر سوالیہ نشان کھڑا کرنے والا لیڈر آج يرسراقندار ب اور الحي تك با الواسطه طور ير بال مُعاكرے كے رحم وكرم يرجينے والے مسلمان اب کھلے اور واضح طور بران کے ان کے ر م وکرم برجینے

ر مجبود ہیں۔ الیکش میں مسلمانوں کا ایک ہی مقصد تھا د کانگریس کو شکست دینا۔ انہوں نے اس بر گرائی سے غور نہیں کیا تھا کہ اس کے نتیج میں کون سی جاعت برسراقتدار آئے گد جو حالات تھے ان میں نائج يرسوجين كى مهلت بى نهي محىد اكر مسلمان انجام یر خور کرتے تو وہ کانکریس کو ہرانے میں كالمياب ي نسس بوتے اور كانگريس كوشكست دينا

اور حکومت مس آنے کے بعد جونکہ ذمہ داری آن ردتی ہے اس لئے سوچنے مجھنے اور عمل کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے ، اس لئے یہ سوچنا کہ مسلمانوں پر خطرے کی تلوار لٹک گئ ہے بنی يرانصاف نهن بوگا کي لوگول کواس ير مجي افسوس ہے کہ مبنی مں کانگریس کو صرف ایک نشست می ہے لیکن اظہار افسوس کرنے والی ایک اردو میر محرتمه مسرت خان یہ مجی کہتی ہیں کہ کانگریس کو اس سے یہ سبق سلھناچاہے کہ مسلمانوں کی حابت کے بغیروہ جیت نہیں سکتی۔ جبئی فسادات کے دوران مسرت خان این سنول کے ساتھ مبلی می س رہ رہی تھیں انہیں شوسینا کے عندوں کا خوف بجى تحالين وه فسادات كاذمه دار شوسناكو 18 0 % L

### رياستانخابات مسيانكست كيب

کانگریس دھرے دھرے تی دست ہوتی جا رى ہے۔ حاليہ اسملي انتخابات ميں مزيد دورياستي اس کے ہاتھ سے لکل گئ بیں۔ آند حرا پردیش اور كرنائك كے بعداب ماداشراور كرات مى اس ے چھن گتے ہیں۔ بوں تو ذکورہ چاروں ریاستی يرسى اور انتهائي المسيت كي حامل بي ليكن موخر الذكر دونوں ریاستی ملی اقتصادیات کی دیڑھ کی بڈی میں مركزيس عام طور راسى يارتى كى حكومت بنتى ب جو

مذكوره رياستول س يرسر اقتدار مور اور ان دونول س شوسنا اور تی ہے تی کی حکومتن قائم ہو کئ م ماراشر من موبر جوشي اور كرات من ليشو بھاتی پٹسل وزیر اعلی بعلتے گئے ہیں۔ البت الريس م اقدار کانگریس کے ہاتھ میں آگیا ہے اور جے بی بنتاتك كووزيراعلى بناياكياب

فانكريس كى شكت وريخت كاسلسله دراصل بایری معید کے اندام کے بعدی سے چل رہا ہے

یہ بتانے لی صرورت نس ہے کہ مسلمان کانگریں دیا اور مسلمانوں نے کانگریس کو شکست دینے کا یاری کا ووٹ بنک رہے بیں اور افسوسناک امریہ تہ کر لیا۔ تیج کے طور پر پہلے آندھرا پردیش اور كرناتك سے اسے باتھ دھونا بيا اور مچر مهاراشٹراور ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کو ووٹ بنک سے گرات ہے۔ اس وقت کانگریس کی بوزیش یہ ہے زیادہ کی حیثیت نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود کہ ملک کی 25 ریاستوں می سے وہ محض 12 مسلمان کسی دوسرے متبادل کے نہ ہونے کے ریاستوں س یر سر اقتدار ہے جن س صرف 6 سب کانگریس کو ووٹ دیتے آرہے تھے لیکن بایری مسجد کے سلسلے میں کانگریس نے جو گھناؤنا ریاستی برسی بین بانی سب چھوئی بین اور سیاس رول اداکیاس نے مسلمانوں کو کانگریس سے منفر کر سطح بر کسی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ جو بردی

ریاستن اس کے ہاتھ س بین ان س معید بردیس، برياد و بنجاب الريد السام اور كيرالا بس- الريسه مي امھی حالیہ الیکن کے بعد کانگریس یر سراقتدار آئی ہے اور کیرالاس وہ بحران کی شکار ہے۔ حاليه انتخابي نذائج كا اكر جائزه ليا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس این شکست کی خود دمددار ہے ۔ اندرونی کشمکش، قیادت کے خلاف بڑے پیمانے باقى صلى بر

## ربیانی درندے ورتوں کے ہم ومیال جنگ کی طرح روندر ہے ہیں

### شيطان صقت فوجيون نايلى اساحون كى جله عصمت درى كوهته ياربناليا ه

سربیائی فوجیوں کی مجرمان حرکات نے بعض اعتبارات سے دوسری عالی جنگ کے دوران نازی جرمنی اور کمیوسٹ روس کے بیبت ناک مظالم کو بھی شرما دیا ہے۔ ایٹی بم اور جرثوماتی بتھیاروں کے اس دور میں انہوں نے عصمت دری کو ہتھیار کے طور پر زیادہ مسیب شکل دی ہے ۔ اس سے پہلے کئی بھی جنگ میں فوجی افسران کی طرف سے ساموں کے اجتماعی عصمت دری کے ارحکاب کی حوصلہ افزائی نسیں کی گئی تھی۔ لیکن سربیاتوں نے اسی حریف قوم کی کر توڑنے کی غرض سے یہ کام بھی کر دکھایا ہے۔ اجتماعی عصمت دری کے علاوہ سربوں کے ہاتھوں جے سات سال کی نابالغ بچیوں ر جنسی تملے کے متدد واقعات پہلی بارکسی جنگ می رونما ہونے ہیں۔ یہ عام حقیقت ہے کہ جنگ اپنے دامن میں عوام کے لئے بست ے مظالم اور مصینی لے کر اتی ہے جس کی شمادت ویت نام لبنان اور کوریا کے واقعات دے چکے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی نظیر مشکل سے می ملے کی جب فوجی افسروں نے سامیوں کی پیٹھ مھوئلی ہو کہ وہ بے بس عور توں کو اپنی ہوس کا نشانه بنائس اورانهين زبردستي حامله كريي

بے شک ساسی مقاصد کے تحت عصمت دری کی بھی این ایک تاریخ ہے جس می مقافی عورتول كو غالب كروه يا قوم كى تسل كى افرائش كاجبرا دريعه بنايا جاتا ب جس كى ايك سے زائد مثالي قديم وجدید تاریخ دونوں میں مل جائیں گی مگر سربیاوں کے لئے عصمت دری ایک ایسا حربہ بن گیا جس کے استعمال کی کویا انسس حکومتی سطح پر کھلی آزادی دیدی لئی کیونکہ اپنے مقابل نبرد آزما قوم کی عرت وعصمت كولحل والن كاس موثر ذريعه شامد كي

اور ہونس سکتاتھا۔ مرب نیوز کی نامہ نگارگریس بال سل کے مطابق انموں نے ایے کئ واقعات سے جن میں کسی بوسنیاتی مسلمان کو این بوی بیٹی یا مال کی سربائی درندوں کے ہاتھوں بے آیروئی کا اذبت

ناک منظر اسی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا را۔ احتجاج کرتے تو ان کے سر دھڑسے الگ کر دیے انہوں نے ان ماؤل کی بھی داستان الم سی جن کی بیٹیوں کی عصمت دری ان کے روبروکی کئے۔ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ

حاتے۔ 30سالہ دوشزہ ایدانے ایک واقعہ اس طرح نقل کیا کہ ان کے والد کا ایک ڈاکٹر دوست جو ان کے کھر آیا تھا آبوں اور کراہوں کے درمیان یہ



پناه كزي بوسنياني خواتين دربدر بهظك ير مجبور

بیک وقت یکسال وحشیان سلوک کیا گیا۔ سربیانی يريريت نے معصوميت اور صعيفي كے استيازات کی طرف سے بھی یکسر المصی بند کرلیں۔ عور تول اور بحوں کے نتیں اختیار کردہ سربیاتی حکمت عملی کی تین قسی گنائی جاسکتی بس پہلے طریقہ کار کے تحت بچیوں اور چھوٹے بحیل کے جنسی اعصاء کو منح کردیا گیا۔ ایک عالمی رفاسی جماعت " فریشتر فارپیس "کا بیان ہے کہ ان کے علم میں ایے بھی واقعات آئے ہیں کہ تنن سال کے بچیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ کریس بال سیل نے جن عورتوں سے انٹروبولیا ان میں مارتا نام کی 56 سال کی ایک عورت مجی تھی جے 150 عورتوں کے ساتھ ایک ایدا رسانی کیمپ میں سربیاؤں نے اسیر كرركها تها خون روقي موئي المحول والى اس عورت نے بتایا کہ وہ سربیاؤں کو جھا در آٹھ سال کی بچیوں کی عصمت دری کرتے ہوئے دیکھنے کی عین شاہد ہے۔ وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ اگر ذرا مجی

كرنے لگاليكن بغاوت صرف ارجن سنگھ نے كى اور

انسس اس کی یاداش میں یارئی سے نکال دیا گیا۔

لوكوں كاكمينا تھا كہ اس اقدام كو كانكريس برداشت

نہیں کر یاسی اور وہ مسلم ہو جائے کی حین ہوا کھے

سیں۔نہ بی کانکریس توثی اور مذراؤکے ہاتھوں سے

زمام قيادت چهني البية لچه لوگ اس كوششش مي

صرور بس کرراؤکوکس طرح کرور کرکے ان کے سر

ے اعلی کمان کی دستار آیاد لیں۔ ان لوگوں کا کسنا تھا

کہ تعبیرے راؤنڈ کے البکش میں اگر کانکریس ہار

جاتی ہے تو راؤکی قیادت کو للکارنے کا عمل تیز ہو

جائے گا اور انہیں مجبور ہو کر پارٹی ساتھیوں کی

کے ایک رکن یارلیمنٹ اسلم شیرخان نے انتخابی

نانج کے مظرعام رہ نے کے فورا بعد اپن رہائش گاہ

ر کانگریسی ممبران پارلیمنٹ کی ایک اہم میٹنگ

اس مم کو مزید تیز کرنے کے لئے کانکریس

خوابش کے آکے جھکنا رہاگا۔

بتایا کہ اس نے سربیائی درندگی کی جھینٹ چڑھنے والی ایک آٹھ سالہ لڑکی کی جان بچانے کی کوسٹش لى تھى جس كى شرمگاہ يرى طرح لهولهان تھى۔ اس كى زندی سے مابوس ہوکر اس نے زہر کا انجکش دے کراہے اس اذمیت سے نجات دلادی۔

حمال ان سے برکما جاتا ہے کہ دیکھس کہ تم الوك كتن سربياتي سايي پيدا كرسكتي مورسي نهين بلکہ ایک عورت نے یہ مجی اقرار کیا کہ پھاس سربیانی سیاموں نے اس کی اجتماعی آیروریزی کی محید اسے واقعات کی کی نہیں۔

این جنسی موس بننے والی ایک دس سالہ لڑکی کی

شرمگاہ س ٹانے لگانے یر مجبور کررہے تھے۔ خون

س لت پت بحی کو دیکھ کر ڈاکٹر یہ بھول گیا کہ

سربیاؤں کی قبد میں ہے اور ان بھیرایوں کو لعنت

ملامت کرنے لگا۔ حکم عدولی کی سزا میں اس ڈاکٹر کو

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو بوسنیاتی

مسلمانوں کی نسل کشی کے حربے کے طور یہ

استعمال کیا جاتا ہے یعنی عورتوں کو ان کے

شوہروں یامتوقع شوہروں سے علیدہ رکھا جاتا ہے۔

ایدا رسانی کے قیمیوں میں راے ہوئے مسلمان

مرداین موت کی ساعت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اس دوران بعض عورتوں کی آبرور بزی بیا که کر کی

جاتی ہے کہ وہ اپنے بطن سے مسلمان نہیں بلکہ نفے

مربیاتی سابی پیدا کری۔ پھبیں سالہ زیبانے خود

اینے تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایذا رسانی

کے قیمیوں س عصمت دری دن رات کا معمول

این جان سے باتھ دھونا بڑا۔

خون روتی ہوئی آنکھوں والی اس عورت نے بتایا کیہ وہ سربیاؤں کو چھاور ہم ٹھ سال کی بچیوں کی عصمت دری کرتے ہوئے دیکھنے کی عینی شاہد ہے۔ وہاور اس کے ساتھ کے لوگ اگر ذرا بھی احتجاج کرتے توان کے سرد حراسے الگ کردیے جاتے

> ایک 30 سالہ بوسنیاتی مسلمان نے نامہ نگار مذکورہ کو بتایا کہ سربیاؤں نے اس کے گاؤں پر حملہ کرکے تقریبا دوسو مردوں کو اور اسے کرفتار کرلیا اور اندازسانی کے ایک کیمی میں ججوادیا۔اس کیمب مس ان کے گاؤں کا ایک ڈاکٹر مجی تھاجے سربیائی

طلب کی تھی جس مل کانگریس کی شکت کے

كمار منظم كے خلاف تاديبي كارروائي كى جات\_كين

ایک علقہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کا

کتنا ہے کہ کارروائی کر کے خواہ مخواہ میٹنگ کو

سربیاتی بربریت کے ان دو تمونوں سے ایک تعیرے حربے کی نشاندہی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے نزدیک عورتوں کے جسم میدان جنگ کی حیثیت رکھتے ہی جے روند کر اور یامال کرکے بوسنیائی مسلمانوں کو روحانی اؤست دے کر ان کی

اہمیت دینا ہوگا۔ بسریس ہے کہ خاموش اختیار کی

بوسنیائی سل کی افزائش سے روک سلیں اور اکثر ان قيموں مي سي ان كي موت واقع موجاتى ہے۔ واشنكن دى سى كے بروكنكس السي شوث س وزیٹنگ فیلوسوس وڈورڈ نے اس خیال کا اظهار کیا کہ جنگ می عور توں کی آبرور بزی کوئی نئی بات تو سس سے البت بوسنیائی مسلمان عور توں کی بے حرمتی ایک خاص مقصد کے تحت کی کی کدان کی سل کے بجوں کی پیدائش سے انہیں روک کر دوسرے غالب کروہ کی سل کے بچے پیدا کرنے ہے

غیرت کو للکار رہے ہیں اور جیسا کہ بورونی اتحاد کی

ایک تحقیقی کسٹی نے تنبجہ نکالا ہے کہ آبرو ریزی

سزا اور ایذا رسانی کے دائرہ کار کا ایک اہم جزہے۔

اس لیٹی کا کہنا ہے کہ بوسنیاتی عورتوں کی بے

حرمتی اور عصمت دری کوئی امکانی حال مهیں ہے

بلکہ سوچی مجھی اسکیم کے تحت مسلمانوں کو

دہشت زدہ کرنے اور ان یر این قوت کا رعب

طاری کرنے کی غرض سے کیا جارہا ہے تاکہ وہ اپنے

کھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ شاید کسی شخص کی اس

سے زیادہ بے بسی ولاچاری اور کھے سیس ہوسلتی کہ

وه این مان بیش یا بیوی کی عرت وناموس کو یامال

جوڈی ڈرائیل نام کی ایک رس سے ہوئی۔ ان کا

زیادہ تر وقت سربیائی مظالم کی زور بر آنے والے

افراد کی تیمار داری مس گزرتا ہے ان کاخیال ہے کہ

سربیانی سایی بوسنیانی عورتول کو عصمت دری

کے قیمیوں مں اس لنے مقیدر کھتے ہیں کہ انہیں

صحافی گریس بال سل کی گفتگو نیو جرسی کی

ہوتے دیکھتارے اور کھ کرنے کے۔

انہیں مجبور کیا جاتے۔ اعداد وشمار شاہد ہیں کہ اب تك بوسنياس بجاس مزار عورتين عصمت درى کے سیانہ جرم کاشکار ہو یکی بس اس حقیقت کا اعراف فود بوسنیائی ناتب صدر اجب گانک نے كياكه حكومت كي سريت مي عورتول كوجتكي بتقيار کے طور ری کمیونسٹوں اور ہطرنے بھی استعمال مس كياتها

انگریزی سے لخیص و ترجمه

بقيه رياستوں ميں بھی کانگريس ختم ہو جائی اور

کانگریس کی حکومت مرکز تک سمٹ کر رہ جاتی۔

جلتے۔ والے داؤکے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے اساب کی تلاش اور یارٹی کو متحد و مصبوط کرنے کی اس کے پیش نظر ایسا نہیں لگنا کہ وہ کوئی کارروائی حكمت عملي ير غور كرنا تهار ليكن الك تو اس من صرور لگاجواس میں شریک ہوئے۔ راؤ کے حامیوں اور وفاداروں میں سے کھ کا خیال ہے کہ میٹنگ س بشركي بونے والوں خصوصا أسلم شيرخال أور

حسب توقع کم لوگول نے شرکت کی دوسرے یہ جہاں تک کانگریس کے مستقبل کا سوال میٹنگ طوفان بدتمنری اور گالم گلوچ کے ساتھ ختم ب تونيالك ناقابل ترديد حقيقت ب كه وه تيزى ہوگئ۔صرف بی آر کمار منظم اور اسلم شیرخال نے سے زوال پذیر ہے اور اسکا مسبل روسن مہیں کھل کر راؤ کی قیادت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ہے۔ کچے لوگوں کا یہ کہنا زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس میٹنگ میں راؤ حامی نعرے مجی لکے اور کھ لوگوں کے ذمددار رسمباراؤی بیں انہوں نے پہلے شمالی نے سونیاسے سیاست میں آنے اور کانگریس پارٹی ہندوستان میں کانلریس کی بنیاد کرور کی اس کے بعد کو بچانے کی ایس مجی کی کیلن د تو راؤ کی ساس جنوب میں اللے اقدامات کے سبب وہ در کور ہو صحت بر کوئی اثر برا اور بری سونیا این جرے (دس جن پھاسے باہر نظیں۔ اس کے پر عکس ان لوگوں ر صابطه شكن اور ياري مخالف سركرميون كا الزام

كئ حالاتك راؤخود جنوب سے تعلق رکھتے بن اور ریاستی انتخابات میں انہوں نے عوام کے سامنے اس نسبت کے تعلق سے "بھیک" مجی مانکی تھی لیکن اس سے کسی کا دل نہیں پہیا اور کانگریس آنده را اور کرنانگ میں دفن ہو گئے۔اب مغرب میں مجی کانگریس کا جنازہ لکل گیا ہے۔ 1996 میں عام انتخابات ہونے ہیں اگر اس سے قبل ریاستی انتخابات کے دوالک راؤنداور چلتے تو ممکن ہے کہ

دوسری طرف راؤی بوزیش کا جال تک سوال ہے تو بظاہر ان ر کوئی آئے آئی عرضی اربی ہے۔ کانگریس جتنی کمزور ہوری ہے راؤات می مصبوط مورے بس اور یہ بات بلاخوف و تردد کمی جاسکتی ہے کہ راؤ کی کدی عام انتخابات تک نوں می سلامت رہے کی۔ جو لوگ اندرونی طور ہر راؤے ناراض ہیں وہ اس خوف سے زبان نہیں کھول رہے ہیں کہ ان کو حاصل ہونے والی مراعات محتم ہوجائیں کی اس لئے اقتدار کے ارد کرد منڈلانے اور اس سے فائدہ اٹھانے ہی میں انہیں بھلائی اور سری نظرا رہی ہے۔ کانگریس موت و سریست کی كشمكش سے دوچار ب اور سي كشمكش راؤكے لئے آب حیات تابت ہوری ہے۔ دیکھنایہ ہے کہ راؤ کانگریس کو دفن کرکے ہی مطلع سیاست سے غانب ہوتے ہیں یا کانگریس یارٹی کے سبی خواہ اس سے

قبل ان کے باتھوں سے زمام قیادت چھننے س

کامیاب ہوجاتے ہیں۔

#### بقیه زندگی اور موت کی کشمکش میں

یر ناراصلی اور کریش و بد عنوانی نے کانگریس کو تبای کے غار می دھکس دیا ہے۔ رسماراؤ کے باتھ میں کانکریس کی زمام قیادت آنے کے بعد سی سے وہ زوال کی طرف گامزن ہے۔ بوں توراؤلو بساط ساست کا ماہر کھلاڑی تصور کیا جاتا ہے اور جب 1993 میں ریاستی انتخابات ہوئے تھے اور نی جے یی اپنی سابقہ چار میں سے تین ریاستوں میں بار کئی تھی اور مدھیہ بردیش میں کانکریس کی حکومت بن کئ مھی تو بڑے بڑے ساسی پنڈت بھی داؤ کی ساسی دور اندیشی اور قهم و فراست بر مهر تصدیق شبت کر رہے تھے کیکن وہ بحرم جلدی توٹ کیا اور دوسرے دور کے الیکن میں راؤی سیاسی سوچ بوج کا بت ياش ياش موكيا

اب زیردست شکت کے بعد کانگریں کے ایک طلقه من خود احتسانی کا دور شروع بوگیا اوریه ملقدراؤکی قیادت کے خلاف بگل بجانے کی تیاری ہوا چنانچ رمزی نے یار کر کے گھرندرہے کافیسلہ

کیا وہ دونوں کی برا تیویسی میں مخل نہیں ہونا چاہتا

تھا۔ اگر چہ رمزی نے سمی بھی پارکر کو اپنے اصل

نام سے آگاہ نہیں کیا تھالیکن ٹریڈ سینٹر بلاسف کے

بعد امریکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ نوسٹری

کی تصویر سے یار کر اسنے دوست رمزی کی اصل

حقیت جان چکا تھا اور پھر جب دوستی اور رویے

كى طاقت من مقابله بهوا تو 20 لكه ، والربر حال

بھاری تھے۔ یارکرنے اپنا متعل سنوارنے کا

انعامی رقم وصول کرنے کے لئے یادکر این

الميه اور بحي سميت امريك سيخ چكا ب اور ايف يي

افی کی حفاظت می نامعلوم مقام بر ربائش یذیر ہے۔

اینے بیٹے کی مخبری کے قدل رو تجرہ کرتے ہوئے

یار کرکی والدہ نے کہا کہ اس حرکت سے ان کا بورا

فاندان رسوا ہوگیا ہے۔ یادکر کے چھانے کماکہ ان

كالمجتنيا الك راع العقيده مسلمان ب اور مخبرى

جسیا مبع قعل شس کر سکتا وہ یقننا مجبور ہوگا۔ تاہم

اكراس نے يہ حركت كرلى ب بت مى وہ اے

انعامی رقم وصول کرنے کی اجازت نسی دی کے۔

جونکہ بدرقم ایک مسلمان بھائی سے دھوکہ کرنے

کے عوض دی جاری ہے۔ جنوبی افریقہ کے مشہور

تاریخ دان اضمند ولوڈ کے مطابق یارکر کی اسلام

دوستی می اسے ماصنی میں بھی اپنے دوست رمزی کی

حایت یر مجبور کرتی ری موکی اور ای لئے وہ ہر

ممكن طريقة سے اينے دوست كى مدد كرما رہا۔ اسول

نے اس فدشہ کا اظہار کیا کہ بم دھماکے کے بعدسے

ی پارکر کے کھر کی خفیہ نگرانی کی جا رہی ہو اور

رمزی کے وہاں کینے اور اپنے دوست سے ملنے کے

بعد یادکر کے یاس مخبری کا الزام قبول کرنے کے

تك امريكن ايف في آئي كے لئے الك معمد عن بوتى

ہے۔ بعض طقول نے اسے عراقی نواد قرار دیا ہے

بعض اسے یاکستانی والدین کی کویتی اولاد قرار دے

رے ہیں بعض اسے اردن سے تعلق رکھنے والا

مطين اور بعض اس عسائي بتاتے بي ايف يى

ائی تو یہ مجی ملنے کو تیار تھیں کہ رمزی ہی مازم کا

دوسری طرف رمزی کی اصل قومیت انجی

علاوه كونى دوسراراسة باقى نه بحابور

فصله كرليا وردمزي كوكرفتار كرواديا

### رمزی یوست کو امریک کے حوالے کر کے

## بر الشام مع عادل كالرفك الماليكاب الماليكاب

### رمزی پوسف کی گرفتاری کی کہانی ایک پاکستانی صحافی کے قلم سے

امر کی حکومت کے لئے ریڈ سیٹری عمارت.

س دهماكه اس لتے شديد تفويش كا باعث تھاكه

اس عمارت می امریلی سیرٹ سروس کے بیشتر

یه 26 فروری 1993 می ایک پر سکون دو پر ہے۔ نو یارک کے اہم تجارتی علاقہ میں واقع دنیا کی دوسری بری 110 مترله عمارت ورلد ار یه سینرس معمول کے مطابق کاروبار زندگی جاری ہے۔ جیسے ہی کھڑی کی سوئیاں سوا بارہ بجاتی ہیں عمارت ایک خوفناک دهماکہ سے لرز اتھتی ہے اور دھوال جھا جانا ہے۔ دھماکے میں جھ افراد بلاک اور ایک بزار سے زائدز حی ہوتے ہیں۔

یہ 6 فروری کی ایک خنک شام ہے ، ساڑھے چار بجے کے قریب اسلام آباد کے ایک منظ علاقے من واقع سوکاسا کیسٹ باؤس کا مرکزی دروازہ کھلتا ہے اور نیلے سوٹ میں ملبوس درمیانے قد کا ایک کلنن شو نوجوان دو چھوٹے مریف کسی اٹھائے ہونے اندر داخل ہوتا ہے۔ کیسٹ باقس کے استقبالیہ بروہ اپنا نام علی محد درج کرواتا ہے اور الك برار روي الدوانس جمع كروات بوت يه بتانے ے کریز کرتا ہے کہ وہ گتنے روز قیام کرے گا اے دوسری منزل یر واقع کرہ تمبر 16 کی چابی دی جاتی ہے۔ اس دوران جب کیسٹ باقس کا ایک ملام اس کے بریف کیس اٹھانے کے لئے آگے يرمعاب توعلى محدات رى سمح ريات اور اپنے دونوں بریف کس تھامے اپنے کرے تک

اج 7 فروري 1995 ، ب اور صبح ساڑھ نوج رہے بیں چند گاڑیوں پر مشتل ایک چھوٹا سا قافلہ ایانک سوکاساکسٹ باؤس کے باہر اگر رکتا ہے سادہ کروں میں ملبوس دس لمب ترک اور چرتیا جوان ان گاڑیوں میں سے برآمد ہوتے ہیں جن میں سے چار غیر ملی معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے بی یہ لوک کیسٹ باؤس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل

ہوتے ہیں قلفے کی دو گڑیاں مرکت میں آتی ہی اور عمارت کے بڑے دروازے کو بلاک کر دین

كاؤنثرير سيخيةى الك تحفن سوال كرما ہے كركره نمبر16كس طرف يه واستقبالي كلرك فوف وحرت کے عالم س اللی سے دائس طرف واقع سروهوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے ساتھ ی ہے جوان تنزی سے سرحوں کی طرف ورصے بس باقی چاراسلو تكال كر بوزيش سنبوال ليت بي كره نمبر16 ك سيخ كراكي شخص دروازه لمطمعاتات اندرت اوازاتی ب کون؟ جواب ملاب ویٹرسر جیے ی دروازہ لمولا جاتا ہے جو کانولہ جھیٹ کر علی محد نامی نوجوان کو دنوچ لیا ہے اوہ اس کے باتھ یاؤں کس كر اور المجول يركالي ين بانده كر تحسيلت بوت ميرهيل سے نيم لے جانا شروع كر ديتا ہے۔اس دوران على محد مخيخة بوسة الك بي فقره دبرائ جا رہاہے میں بے قصور ہول تم تع کمال لے جارہ ہو تھے کرفتاری کے وارنٹ تو دکھاؤ۔

اسی دوران ایک بردی گاڑی کیسٹ باؤس کے اندر دروازے پر اگر کوئی ہوتی ہے۔ دس لیے

لزم كراجي اور اسلام آباد محرماً ربا ابن شناخت ر نکے جوان نکلتے بس گاڑی کا دروازہ کھولا جاتا ہے چھیانے کے لئے رمزی نے داڑھی منڈالی تھی اور اور علی محد کو چھیلی سیٹ بر دھلیل کر دو اہلکار اس بال سرخ رنگ س وهال لئے تھے۔ ربورتوں کے کے دائس بائس بیٹ جاتے ہیں۔ گاڑیاں حرکت س مطابق رمزى چندروز قبل بي ياكستان سيخاتها آتی بس اور مختصر سا قافلہ آبریش ململ کرنے کے

یارکر کے چھانے کہا کہ ان کا بھتیجا ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے اور مخبری جیرا آبیج فعل نہیں کر سکتا وہ یقینا مجبور ہوگا۔ آہم اگر اس نے یہ حرکت کر لی ے تب مجی وہ اے انعای رقم وصول کرنے کی اجازت سس دی گے۔ کیوں کہ یہ رقم ایک مسلمان بھائی سے دھوکہ کرنے کے عوض دی جارہی ہے۔

بعدكيث باؤس سروانه بوجانا ب

اور اس طرح نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سنٹر بم بلاسك كا وراب سن موا جب دهماك كامركزى لزم رمزی احد نوسف دو سال کی مسلسل کوششوں کے بعد امریکی فیڈرل بیورو آف انوسی لین اور پاکستانی انٹر سروسز اٹلی جنس کے ایک مشرکہ دستے کے ہاتھوں اسلام آباد کے ایک كيث اؤس سے كرفتار ہوگيا۔ كرفتارى كے بعداس کے ایک بریف کس سے بم بنانے کے لوازمات مدایک دیموث کشرول برآ د ہوتے۔

امر کی حکام کے مطابق رمزی کی اسلام آباد میں موجودگی کی اطلاع اس کے ایک دوست اشتیاق یار کرنے خود امریکی سفارت فانے سی کر دی رمزی نے ریسٹ باؤس کے سلسلے میں یاد کرسے رہنائی حاصل کی تھی۔ یہ تصدیق کر لینے کے بعد کہ ریسٹ باؤس میں واقعی رمزی موجود ہے امریکی سفیر جان مونجو نے رات گے فون پر وزیر اعظم بے نظیر بھڑ سے رابطہ قائم کیا اور مرزم کی کرفتاری کے لئے خفیہ آریش کی درخواست کی جس کے بعد وزیر اعظم نے وزیر داخلہ نصیراللہ بایر کو صروری بدایت جاری کس۔ کرفتاری کے انکے می روز مزم کو ایک خصوصی فلاتٹ کے ذریعے اسلام آباد سے نیو يادك يارسل كردياكيا

1993 مس ہونے والے بم دھماکے کے بعد امر کی ایجنی ایف فی آئی نے کی لوگوں کو گرفتار کیا.

تشویش تھا۔ امریکہ میں قبل و تشدد کی واردا تنس تو ہوئی میں کیلن بم دھماکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے امریکی عوام برگہرے نفسیاتی اثرات مرتب کے اس واقع سے ایک ماہ قبل 25 جنوری کو ایک محص نے امریکہ میں سی آئی اے کے تین اہلکاروں کو فائرتک کر کے بلاک کر دیا اور فرار ہونے س کامیاب ہوگیابعد س امریکی حکومت نے دعواکیا کہ مرم کا نام میرعایل کالسی ہے اور وہ پاکستانی ہے ایف بی آئی کے ڈائرکٹر کے مطابق بم دھماکہ

كامقصد امريكن سيرك سروس كے دفاتر كو تباه كرنا تھارمزی ہر الزام ہے کہ اس نے محول میں استعمال ہونے والے دھماکہ خزمواد کی درآمد اور بم کی تیاری کے علاوہ اسے بدریعہ گاڑی عمارت کے تھ فانے تک سیخانے میں مجی اہم کردار ادا کیا۔ امریکی

دفاتر موجود بس جبکہ تبہ فانے میں جبال کہ دھماکہ طومت نے مزبان کے بارے می اطلاع دینے رمزي الإسلام

جوا سیرٹ سروس کی 110 کاروں یر مشتل ایک والے کے لئے 20 لاکھ ڈالر فقد انعام مقرد کیا تھا جو ادرا بیرہ موجود تھا۔ بم پھٹے سے 8 ہزار فٹ ایریاکو نقصان سینا اور عمارت کے تر خانے کی تھت می

رمزی کے دوست اشتیاق یارکر کے حصے مل آنے والا ہے۔ یاد کر مسلمان ہے اور اس کا تعلق جنوبی

بیٹی کئے۔ وولڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت مل جے ہزار افراد افریقہ سے ہے۔ یار کرنے 1991 میں بین اقوامی

رمزی کی کرفتاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر گلنٹن کو نمند سے بیدار کر کے اس واقعے کی اطلاع دی گئی اور انہوں نے خود ٹی وی یہ اکر این قوم کو اس "خوشخبری" سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے نام شکریہ کے خط میں صدر گلنٹن نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بین اقوای دہشت گردی کے خلاف دونوں قوموں کا موقف ایک ہے۔ دمزی کو امریکا کے حوالے کرنے سے پاکستان پر مسلسل عائد کے جانے والے انتالیندی اور دہشت کردی میں لموث ہونے کے الزابات دھونے میں بھی یوی مدتک مدد لے گ

> اور دوران تعتیش رمزی احد نوسف کا نام مرکزی لمزم کے طور پر سلصنے آیا تاہم تمام ترکوسشھوں کے باوجودیہ معلوم سی ہو یا رہا تھا کہ رمزی کا

اید بی ان کے دار کھڑے مطابق وہ رمزی كومصر مراق اور ايران مي تلاش كرت رب لين

روزان آتے ہیں۔ بم بدرید کار تر فاتے می سخایا نياجو كدر يموث كشرولد اور 200 يوند وزني تعديه م دھ کہ 1975ء کے بعد امریلی تدی کادو سرایا واقد تجاجب رُانس ورالد ايترالتترك رُمينل من دهماك کے بعد 11 افراد بلاک اور 75 تھی ہوگئے تھے۔ اُنڈ سینر بم بلسٹ بودے امریکہ کے لئے یاعث

اسلامی نونیورسی کے شعب اصول الدین میں داخل لیا و بی پر اشتیان کی دوستی بو کئے رمزی مجی اس بونيوسي كاطالب علم تعااور دوران تعليم اكثراوقات اسلام آباد کے سیکٹری نائن تھری میں اپنے دوست یاد کرکے کھرجاکر تھرہا تھا۔گذشتہ سال پاد کرنے شادى كرلى تعى جس كاعلم رمزى كو اسلام آباد سيخ كر

رمزی سے مرامد ہونے وال نوٹ بک سے یاکستان اور ایران میں اس کے رابطوں کا پتہ چلتا ہے جبکہ شکل و صورت سے وہ بلوچستان کی ساحلی ین کا باشدہ دکھائی دیتا ہے۔ شناختی کارڈ میں اس کا نام علی محد اور سکونت پسن مران درج ہے جب کہ پاکستانی پاسپورٹ میں اس کا پنتہ زد عثمانیہ مسجد جیاں کیر آباد کراچی لکھا ہوا ہے۔ آ ہم وزیر داخلہ نصیراللہ باد کے مطابق رمزی کا شناختی کارڈ اور ياسپورث دونول جعلى بي-

ایف بی آئی کی محقیقات کے مطابق رمزی نوسف افغان حباد میں مجی روسوں کے خلاف باق ما بر

## "وبلفائر"ميرون كى جانب سے سركارى تفريح گاهون مايى نشراب پر بابدى

## ترك واسلاك رئاسين دهالي كالمم الرقع ؟

گذشتہ سال مارچ میں ترکی کے مقامی اداروں کے انتخابات میں فلاح یا ویلفیتر یارٹی کو زبردست کامیابی ملی محی جس کے تتیجہ میں استبول اور انقرہ جيے اہم شہروں كى ميترشپ رياس كاقبند ہوكيا ہے م حینکه ویلفیتریاری اسلام کی علمبردار تصور کی جاتی ہے اس لئے یہ بات فطری ہے کہ وہ اسے اقدامات كرے كى جس سے اس كى پالسي كا اظهار ہوتا ہو۔ چنانچہ انقرہ اور استنبول کے ویلفیئر میٹروں نے بعض ایے قدم اٹھاتے ہیں جو عین اسلام کے مطابق بس مر وہاں کے سکولر اس سے بو کھلا گئے

استبنول كا مالنا محل ايسي 12 تفريح كابول من سے ایک ہے جبال شراب کھلے عام بکتی ہے جونکہ يدموسيلى كے زير استام باس لنے ويلفيرنے ياں شراب يو پابندي لگادي ہے - يه محل فاسفورس کے کنارے تعمیر کیا گیا ہے اور زائرین بالعموم شراب كأكلاس باتھوں میں تھامے ہوئے خوبصورت مناظر کا بیال سے نظارہ کرتے بیں مگر اب سال زار بن صرور آتے بیں البت انسی کافی چائے اور دوسرے حلال مشروبات براکتفاکرنا بڑنا

رکی کے سکولر عناصر ویلفیر میتر کے اس اقدام کواستنبول کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی پہلی کوشش ہے تعبیر کرتے ہی۔ ظاہر ہے ترکی کا

سکوار طبقہ جو 1924 میں حلافت کے خاتمہ کے بعد سے وہاں برسراقتدار رہا ہے اور جس کی وجد سے وبال کا مراعات یافت گروہ بھی بن گیا ہے ویلفیرکی اسلامی کوششوں کو خاموشی سے برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کی اکثریت مسلمان ہے لیکن سرکاری طور ر یہ سیور ملک ہے اور وہاں کا مراعات یافت طبقہ اسے اس انداز میں قائم رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا مفاداسی

استنبول میں تقریبا ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ آباد بیں بیاں سرکاری عمارتوں میں مالط محل جیسی 12 تفريح گابي بي ويلفتيرميتر طيب اردوگان ان تفریج گاہوں سے شراب فتم کرکے وہاں صرف كافى چائے اور اليے دوسرے جاز مشروبات كے حق میں بریم یہ وہ اپنے انتخابی منشور میں کئے گئے وعدے کی سمیل کے طور پر کر رہے ہیں۔ ان سر کاری تفریج گاہوں میں شراب ر پابندی لگنے کے بعد بھی ترکی میں شراب برحال ملتی ہے کیونکہ بت سى نجى مكسيت كى دوكانس اسى كاكاروباركرتى

اسلام میں شراب ممنوع ہے اور ترکی کی اکرمیت اس سے اجتناب کرتی ہے۔ مغرب زدہ سکوار ترکوں کا ایک مختصر مگر مراعات یافتہ کروہ شراب کا عادی ہے جونکہ سی کروہ مدتوں سے برسر

سامنے آئی ہے کہ مذصرف عربوں اور اسرائیل کے

درمیان اس مسلے ر اختلاف بے بلکہ خود عربوں

یعنی اردن،مصراور تی ایل او کے درمیان مجی کافی

اختلافات ہیں۔ یہ بات عمان سے قاہرہ والی آنے

اقتدار رہاہے اس لئے اس نے شراب نوشی کو قانونا جائز قرار دے رکھا ہے۔ یہ اللیتی سیکولر طبقہ اپنی شام کوشراب وکباب سے رنگین بناکر گزارنے کا عادی ب سی وجد ہے کہ اس نے ویلفیرمیز کے شراب ر پابندی لگانے کے اقدام کی زبردست تقیدی ہے کاروں اور ساحت کے ایک کلب کے انچارج سیک کاکمنا ہے کہ جن بارہ سرکاری تفریح گاہوں میں شراب کی فروخت ر پابندی لکی ہے وہ

كه مغربي سياح محف چند كھونٹ شراب كے لئے

ترکی آتے بس۔ تفریج گاہ کے مالکوں کے ساتھ ترکی کا سیوار طبقه مجى ويلفيترك ميترك اقدام كى مخالفت برابر جاری رکھے ہوتے ہے۔ ان لوگوں کا کتا ہے کہ جو لوگ اس خوش فہی میں تھے کہ ویلفیئر کے منتخب

ویلفیئر کے میئر دوسرے شہروں میں بھی شراب نوشی کی وباحتم کرنے کاشیہ گئے ہوئے ہیں کم از کم میونسپلی اور کاربوریش کے اداروں میں شراب نوشی ر پابندی وہ اپنا فرض صور کرتے ہیں۔ انقرہ کے ویلفئر میئر نے دارالحکومت کے پارکوں سے بعض عربان مجسموں کو پر کہ کر ہٹا دیا ہے کہ ان سے بے حیاتی کو فروغ لمآ ہے۔

> سابوں میں کافی مقبول ہیں۔ان کے بقول یہ ان کی محجے بالاتر ہے کہ آخر ویلفتر میرنے ان تفریح گاہوں میں شراب نوشی پر پابندی کیوں لگادی ہے سلک کی ناراصلی قابل فہم ہے کیونکہ اس سے ان

کے برنس بر براہ راست دد بڑی ہے۔ بارہ سال قبل ان بارہ تفریج گاہوں کو ان کے کلب نے حکومت سے بیٹے پر لے لیا تھااور ان کی سجاوٹ پر ڈیڑھ ملین والرخرج كيا تحاراب ان تفريج كابمون مين شراب ر پابندی سے اسس این تجارت ماند رونے کا خطرہ ے \_ گراسلام پسندوں کی سمج میں یہ بات سی آئی

ميتراپ فرز فكريعنى "بنياد يرستانه طرز حيات "كو دوسروں رہ نافذ نہیں کریں گے۔ انہیں اپن غلطی کا

اصاس ہوجانا چاہتے۔ حریت اخبار کے ایک

اداریے نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ " ویلفیئر کا طرز

فربت سے مدانوں میں ترکی کے عام انداز زندگی

ویلفیز کے میز دوسرے شرول مل کی

شراب نوشی وباختم کرنے کا تسیے کے ہوتے ہیں

کم از کم میونسیلی اور کاربوریش کے اداروں میں

شراب نوشی رپ پابندی وہ اپنا فرض تصور کرتے

ہیں۔ انقرہ کے ویلفتر میتر نے دارا ککومت کے

پارکوں سے بعض عرباں مجسموں کو یہ کسر ما دیا

نے مل سیں کاتا"

گذشتہ سال مارچ کے انتخابات میں ویلفیئر کو 25 فصد ووث ملے تھے۔ مر حونکہ دوسری پارٹیوں کے ووٹ باہمی نااتفاق کی وجہ سے تقسیم ہوگتے تھے اس لئے کئی شہروں کی میترشپ پر ویلفتر کا قبضہ ہوگیا۔ بائس بازو سے تعلق رکھنے والی تین پارٹیوں كالمجموعي ووث 34 فيصد اور سترست يارشون كا مجموعی ووٹ 37 فیصد تھا۔ مگر باہمی اختلافات کی وجب انہیں بہت کم شرول کی میر شپ حاصل

ے کہ ان سے بے حیائی کو فروع ملا ہے .

پارليامن مي ويلفئيرے تعلق رکھنے والے الك ممرنے اس وقت کویا ایک بم کرادیا جب انہوں نے استنبول سے بعض روی نژاد قلعول کی جگہ بر نئ عمارتيل بنانے كي تجويز راھى۔ ظاہر بے ك يہ تجویز اس لئے پیش کی کئی تھی ٹاکہ ربائش کا سلس

مستلہ حل کیا جاسکے۔ مگر وہاں کے سیکولر عناصرنے

اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد ایک بنگار کھڑا

کردیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ویلفیتر ترکی کے

اسلامی ورثے کے علاوہ دوسرے تمام آثار مادینا

ویلفیرجن شری اداروں ر قابض ہے وہاں كے غريب عوام كے لئے مختلف بروكرام شروع كر ری ہے جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت می مزید اصافہ ہوا ہے۔ پہلے عوام محص ان کی ایمانداری اور كريش سے ياك صاف امج كى وجه سے ووث ديت تھے لیکن ویلفیترجس انداز سے شہری مسائل حل كرنے ميں كى موتى ب اس سے اندازہ موتا ب ہے کہ اتدہ لوگ اے ایک کام کرنے والی پارٹی محج کر بھی دوٹ دیں گے۔

### كيااسطرح بي كهرفلسطينيون كوالسيكامسئله حل هوجائك ؟

انس امد تھی کہ اس میٹنگ کے بعد کم از کم سو

للسطینی خاندانوں کو غازہ یٹ اور مغربی کنارے بر

اپنے کروں کو واپس ہونے کی فوری اجازت مل

جائے گی۔ لیکن ان کے بقول اسرائیل اس طرح

7 مارچ کو عمان می اسرائیل، مصر اردن کے وزرائے خارجہ اور فلسطینی انتظامیے کے نمائندے نبیل شاط نے ایک کانفرنس میں اس مقصد کے لئے شرکت کی تھی تاکہ 1967ء کی عرب۔ اسرائیل جنگ س بے گر ہوتے فلسطینیوں کواپنے وطن واس ہونے کے لئے راہ ہموار کی جاسکے۔ مران مذاكرات كے بعد كونى تتبج اسكے علاوہ برآمد مذہوسكا كراس مند ير كفتكو كے لئے الك كميني بنادي كن

1967 . کی جنگ س بے کم ہونے فسطينيوں كو عام طور سے Displaced يا اجاڑے گئے لوگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ 1948ء س اسرائیل کے قیام کے وقت یبودی دہشت گردی کے تتبعہ میں جن لوگوں کو اپنا کھر بار چور ٔ نابراتها اسین Refugee یا پناه کزیں کما جآنا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک قرار داد کے مطابق ان تمام لوكوں كواني اپنے كروں كولوشنے كاحق صاصل

کر 8 مارچ کے جدار رفی ذاکرات صرف اجاڑے گئے لوگوں کی واپسی کے بارے میں تھے۔ بذاكرات كے بعد مصر كے وزير فارجہ عمرو موسى نے کہا کہ اس میٹنگ سے کوئی شبت تیج برآمد سس بوا خصوصا عربول کے مطالبات بورا کرنے ذاکرات کے دوران یہ بات بھی کھل کر

کے بعد مصری وزیر فارجہ نے ایک بیان مس کی ہے۔ انہوں نے یہ مجی کما کہ پہلے اس مرطے ہے اخلافات کوختم کرنے کی کوشش ہونی چاہئے۔ فلسطيني نماتدے نبيل شاط بھي مذاكرات کے بعد الویں نظر آئے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا كرنے من وقت لكے كاله بعد من مينك سے كه يه مينگ كسى تقوس تتيجه يه نسي سونج سك

اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیریز نے میٹنگ ے پہلے ی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا ملک اس مسلے ب مخاط رويه اختيار كرے گااوريك اس منكے كو حل

خطاب کرتے ہوئے پیریز نے یہ الفاظ کے میمیں ايك ايساحقيقت يسندانه طريقه اختيار كرناچاہے جس سے اس منلے کی وسعت و فطرت کا اندازہ کر کے اسے ایجنڈے یولاتے می مدد لے۔"

برحال مینیگ کے بعد جو اعلاسے جاری کیاگیا اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے علاوہ ایک تلکی کمیٹی کے قیام کا بھی ذکر ہے جس میں برملک کے تین تین ماہر افسران شامل ہوں گے۔ اس تلکی کسی کی پہلی میٹنگ ایک ماہ کے اندر اور اسکے بعد برتین ہفتے رہواکرے گی اس کمیٹی کے مباحث رعور كرنے اور اكر كوئى ركاوٹ پيش آئے تواسے دور كرنے كے لئے بردويا تين ماہ ير وزارتي سط كى مینگ بوگی جس کا بنیادی مقصد اعتماد کا ماحول

تلنکی کمین کی میٹنگ جے 7 مارچ کے بعد اكي ماه كے اندر بونا بي يعن 7 اريل سے بيلے . اس کے سامنے ایک پڑا مسئلہ 1967، میں بے گھر كتے كتے افراد كى تعداد كا تعين مجى موكاء ياسر عرفات ك زير قبادت فلسطيني اتحارثي كاكتنا ب كدب كر ہوتے لوگوں کی کل تعداد 15 الکھ ہے جن کے زیادہ ك محوس اقدابات كوزير بحث لان كے لئے تيا تر ورثاء اردن ميں دہتے بيں۔ ياسر عرفات ان كى مرحلہ وار واپسی کے خواہش مند بیں ماکہ ان کے بقول روز گار کے متاشوں کے ساب سے بچاجا مك شايد ياسر عرفات كو معلوم نسي كريط ي غازه ی اور مغربی کنارے پہے دوز گاروں کی ایک الچی خاصى تعداد موجود ہے۔

فلسطینی اتھارٹی کے پر عکس اقوام متحدہ کے مطابق بے کھرکئے گئے لوگوں کی کل تعداد تین لکھ پیاس مزار ہے۔ اسرائیل متوقع طور یراے کھٹاکر ڈرٹھے دو لاکھ کے بچ س بتانا ہے۔ یاسر عرفات نے پندرہ لکھ کی تعداد بتا کر غالبا مختلف ملکوں میں رہے والے ان فلسطینی پناہ گزینوں کو بھی اس میں شامل کرایا ہے جنس 1948ء میں اپنا کھربار چوڑنا

پناہ کزینوں کے بارے میں خاموشی یاسر عرفات كے لئے متله پداكر سكتى ہے۔ جماس اور اسلامی حباد کانی امل او ۔ اسرائیل معاہدے ہر ایک بڑا اعراض سی ہے کہ پناہ کزینوں کے بارے میں كوئى تھوس جويزيافيلد سي كياكيا ہے۔ دراصل مغربی ایشیاس پاتدار امن کے قیام کے لئے صروری ب كديد صرف اجار دي كے لوكوں كو غازہ اور مغربی کنارے رہے باد ہونے کاحق دیا جانے بلکہ 1948ء س بے کرکے کے پناہ کزینوں کو بھی موجوده اسرائل من والس جاكر اين كافل اور گروں میں آباد اور اپنے کھیتوں اور باغوں میں کام كرنے كاحق ديا جائے ۔ كمركيا اسرائيل لمجي يہ مصفانة قدم اتمانے کے لئے تیار ہوگا؟ یہ ایک اہم اور مشکل سوال ہے جس کا اسرائیلی جواب ظاہر ہے تفی میں ہوگا۔ اور یہ نفی جماس اور اسلامی جباد مي كروبول كوبميشه مسلح جدوجيد براجارتي ربيل

8 ملى المرانظر نيشنل

130 1995 11501

### اسرائيل گروزن كيهوديوں كوخفيد طريقے سے

## فيوضه عرب القول البياني في الرام الم

کم لوکوں کو معلوم ہے کہ چیچنیا خصوصا دارالحكومت كروزني من يبودي محى آباد تھے جنس اب اسرائل س لاكريسايا جارباب- اسرائل في دوسرے ممالک کے بحرانوں سے فائدہ اٹھاکر وہاں آباد ميوديول كو مقبوصه عرب علاقول من لاكر سانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔اس کی تازہ ترین کوشش کے تتب میں کروزنی کے بیودی بڑی فاموشی سے ہواتی جاز کے دریعہ اسرائیل لاتے کے اور اب انہیں وہاں بسانے کا بندوست کیا جاربا ہے۔ چین عجابدین اور پربریت بر آمادہ روس فوجوں کے درمیان ہوری کھسان کی جنگ کی خروں س اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ اس قدر الحج ہوئے تھے کہ اس اہم خرکی طرف کم ی لوگوں کی توج کئے۔ یہ تو معلوم نہیں ہوسکا کہ کروزنی سے اسرائل لائے گئے میودبوں کی تعداد کیا ہے مگر انہیں وہاں سے لانے کی دلیل اسرائیل اور بیودی تظیموں نے یہ دی ہے کہ مقصد انہیں روسی حملوں سے بچانا تھا۔ کویا جب وطن پر مصیبت کے بادل منڈلانے لکے اور قربانی دینے کا وقت آیا تو ببودی وبال سے بھاگ کھڑے ہوتے اور اسرائیل تے اس میں ان کی بوری مدد کے۔

چند سال قبل ایتھوپیاکی خانه جنگی کا فائدہ اٹھا كر بھى اسرائيل نے وہال كے فلاشہ يبود اول كو غير قانوی طریقے اختیار کرکے اسرائیل میں لاکر بسایا تھا۔ واضح رے کہ ایے سارے یبودنوں کو مقبوضہ عرب علاقوں کی نو آباد بوں میں بسایا جاتا ہے۔

صونی تحریک نے اسرائیل کے قیام سے بلکہ اس سے پہلے ہی سے دوسرے ممالک میں آباد یودیوں کو فلسطین میں لاکر آباد کرنے کے مختلف



طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ مغربی عکومتن ان کے اس غیر قانونی مش من جمیشه برابر کی شریک رسی ہیں۔ جب بھی کسی ملک میں کوئی بحرانی کیفیت پیدا

اندر خود شدید اختلافات بیں اور چینیا کے سی

بعض مصرین کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈیموکریٹک

اجازت دیر المجی چند سال قبل جب سوویت بونتن کا زوال موا تھا تو اس وقت بھی مغربی حکومتوں خصوصا امریکہ نے روس یر دباؤ ڈال کر بے شمار سودنوں کو اسرائیل لانے کاراستہ ہموار کیا تھا جنس بعد س مقبوصه علاقوں س آباد كيا كيا اس سے قبل بھی امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک سوویت نونن اور دوسرے ممالک یر میوداول کے دباؤکی وجہ سے زور دیتے تھے کہ وہ میود اول کو اسرائل جانے کی اجازت دیں۔ واضح رہے کہ روسی سوداوں کی اکثریت امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں آباد ہونا جاہتی تھی مگر انہیں اس کی اجازت سس دی گئے۔ امریکہ جلدی سوکے قریب اليے يبوديوں كواسرائيل جميخ والاہ جو وہال غير قانونی طور ر پہونچ کتے ہیں۔ مگر سی ممالک دوہرا معیار اختیار کرتے ہوئے ان میودلوں کو مقبوصنہ فلسطینی علاقوں میں آباد کئے جانے پر یا تو خاموش رہتے ہیں یا بے جان سا احتجاج کرکے زہ جاتے ہیں۔ اسرائل کی ددسے باقاعدہ دو یبودی تطیمیں امريكه ومغربي ممالك من قائم بين جن كا مقصد غير مغربی ممالک کے میودیوں کو وہاں سے الار اسرائیل یاب الفاظ دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آباد کرنا ہے۔ ان تظیموں کا مغربی حکومتوں اور افسرول یر کافی اثر ہے۔ سی وجہ ہے کہ اکثر مغربی حکومتن ان کی مدد کرتی میں حالانکہ اس طرح وہ تسلیم شده بين اقوامي قوانين كي خلاف ورزي كرتي بس مر

لعجىات سليم نهيس كرتيب اسرائل اور مغربی حکومتوں کے تعاون سے اب تك لاكهول يهودي غير قانوني طور بر مقبوضه

مستسس ماصل کی تھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج

مجی یہ ایک ایسی طاقت بن ہوئی ہے جے کسی شمار

س رکھاجا سکتانے۔ لیکن زیادہ ترسیاسی تجزیہ لگاروں

لمسطن من آباد کتے جاچکے ہیں مگران فلسطینیوں کو جنس اسرائل کے قیام سے پہلے اور بعد میں ان کے کھروں سے نکال دیا گیا اور جو آج بھی مغربی كنارے ، غازه سى، اردن، لبنان شام اور دوسرے عرب ممالک کے پناہ کزیں جیمیوں میں انتہائی غربت اور کسمسری کی زندگی بسر کرنے یو مجبور بس، اسية كرون اور گاؤل كولوشيخ اور وبال ازسر نوآباد ہونے اور زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ضمن من انسانی تهذیب وشرافت، حقوق انساني، بين الاقوامي قوانين وصنوابط اور اقوام مخده کی قرار دادوں کا جس کا اسرائیل نے مغرب کی مدد سے کھلم کھلا مذاق اڑایا ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ وہ مغرب جو ہمیشہ انسانی حقوق کی دبائی دیتا رہتا ہے فلسطینوں کو ان کی موجودہ کسمیری کی مالت تک پہونجانے س سل برست اور دہشت كرداسرائيل سے كم ذمددار سس ب

مر اس ضمن ميں مغرب كو يرا بھلاكيوں كما جائے بت سے عرب ممالک اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم کرچکے ہیں یا ایسا کرنے کے لے یہ تول رہے ہیں۔ آج مجی ہمشید کی طرح عربوں کی صفوں میں انتشار ہے جس کا اسرائیل ہمیشہ اینے فائدے کے لئے استحصال کرتا رہا ہے۔ اپنے اسی انتشار اور عدم اتحاد کی وجہ سے عرب ممالک اسرائيل اور مغرب كى نا انصافيون، زياد تيون اور دوبرے معیار کے خلاف آواز اٹھانے کی بوزیش س سس بس تتجه ظاہرے کہ امریکہ کی قیادت س مغربی ممالک اور اسرائیل اس علاقے میں این من مانی کردہے ہیں۔

## ي جنگ سے روسی ساست تھے و بالام و کئ

چیجنیا کے انتشار کے ساتھ روسی سیاسی منظر کے یکسربدل جانے سے اصل جمہوری یادئی بری طرح بحران کا شکار ہوئی اور پہلے سی سے مقسم دھراوں کے درمیان اختلافات اور گرے ہو گئے بیں۔اورابروس یارفیاں دسمرس ہونے والے انتخابات کے لئے اپن سرکرمیاں تیز ترکر دہی ہیں۔ مختلف طرح کے سیاسی مجھوتوں کے حیران کن امکانات می سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ب کہ چیونیانے بودے روابط کو تور کرنے رشتے استوار کرلیے ہیں۔

موجوده روسى سياست كادوسرانام ديمولريث اور لمیونسٹ کے درمیان یالبرل اور کٹررویو عناصر کے درمیان رسہ کشی ہے۔ اور یادئی کے درمیان باہی رشوں کی نوعیت چینیا کے بحران سے طے ہوکی۔اوریہ کوئی تعجب کی بات سی ہے اگرسیاسی مصرین یہ قیاس آدائیاں مذکر دہ ہوں کہ اھے سال جون مس عوامی الوان کے متوقع انتخابات میں فع لس کی ہوگ ان میں سب سے زیادہ تر لوگ اس ر مفق بیں کہ روسی ڈیموکریٹک یارٹی کو اب تک ناکامیوں کا سامنا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک قیمپ کے

اینے رویے سے ڈیموکریٹک پارٹی نے رائے دہندگان میں این ساکھ لھو دی ہے۔ پارٹی کے سر یراہ یکور گاندر نے جب سے صدر یلتسن کے خلاف نمایان طور ر مخالفانه موقف اختیار کیا اس وقت سے یارئی میں مزید انحطاط آیا ہے۔ اس اختلاف کے تتیج میں بعض اہم اور بارسوخ ممبران نے بھی یادئی کو خیر باد کہ دیا۔ دوسری طرف اس سے یار میمنٹ س یکتن کے وفادار ترین عناصرنے بھی منہ چھیر ليااور ياري كى انتخابي حكمت عملى انتشار ذبني كاشكار ہو گئے۔ روسی حوانس یارٹی کو دسمبر کے انتخابات میں مینسن کی طرف سے بوری حمایت کی توقع تھی جس کے بدلے میں وہ صدارتی انتخاب میں یکتنن کی حایت کرتی۔ پادئی کے ایک اہم ممرنے اس خیال کا اظہار کیا کہ چیجنیا کی صورت حال کے مدنظ

کہ بعض لبرل پادیاں نشستوں کے حصول کے لئے مطلوبه پانچ فیصدووث مجی شیں پاسلیں ک وبال سے کوئی کامیاب سس بوسکتا اور یہ کہ یارٹی كى حيثيت كے مطابق حاليه استصواب سے وہ ير امید ہیں لین حوالس کے ایک قری دریعے کا کمنا ہے کہ یارٹی کے اندر شدید انتشار اور بدلطمی ہے۔

یارٹی کی طرف سے چیچنیا کے بحران کی مخالفت سے انس مخد ہونے کا ایک موقع فراہم ہو جائے گا لين ايسا نه موار جوانس اور ديكر ويموكريك كروبوں مس مجى اختلاف اين جگه اسى طرح قائم ہے جس کی بردی وجد ان کی ذاتی اخراص اور فوج سی شامل ہونے کی ان کی روایت نا اہلیت ہے۔ مقد پلیٹ فارم یر الیکش اونے س ناکامی یارلیمنٹ سی صلاح پندوں کے وجود کو کمزور کر سلتی ہے کیوں

ہوتی ہے یہودی مغربی حکومتوں اور دوسرے

اداروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ متعلقہ ملک ہے دباؤ

ال كريوديوں كو اسرائل " بجرت "كرنے كى

صدارتی انتظامیے کے سریراہ سرکی فلاتوف کے مطابق ڈیموکریٹ کیمی میں اتحاد اور اشراک عمل کے جذیے کا فقدان ہے اور ایسی صورت میں ملک کی جمهوری بقا کو لاحق خطرات بالكل غمايال بس زرينووسكى كى لبرل ويموكريك یاری آف رشیا (ایل ڈی تی آر) اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی امید کر سلتی ہے۔ اس یادئی نے دسمبر 1993 میں عوامی الوان (دوما) کے لئے دسمبر 1993 کے انتخابات میں ایک جوتھائی

كاخيال ہے ك اس يارئى كو 1993 كے مقابلے سي

کافی کم ووٹ ملس کے کیوں کہ زرینووسکی کا مرتب عوام کی نظروں سے کر گیا ہے اور چیچنیا کی جنگ عوام کے دلوں میں حب الوطن کاجذب بیدار کرنے س ناکامری ہے۔

چینیا کے معلط میں زرینووسکی کی طرف

ہے یلتن کے موقف کی جابیت بھی عارضی ہے۔ الے من پھٹ وطن برست کے ساتھ کوئی اتحاد خارج از بحث نظر آما ہے ۔ نو تشکیل شدہ سوش ديموكر تك يارئي اور فارور درش كروب كو امدے کہ وہروسی سیاست میں پیدا ہونے والے خلاکور کرسلی کے۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں مبالعہ ہولین اس کا کافی امکان ہے کہ کمیونسٹ یادئی بڑے چیلنجوں ریمی غالب آجائے۔ چینیا کے مستلے یو اس یارٹی کے اندر اختلافات نہیں ہیں اور اس نے حکومت یر اس صمن میں واضح الفاظ میں تنقید مجی کی ہے۔ معروف روزنامہ "ازوستیا" کے بطابق كمونستون كو ياركيمنث مين چاليس فيصد مسلس مل مسلتی ہیں۔ ماہم مجزیہ تکاروں کا خیال ہے کہ اس اندازے میں مبلغے سے کام لیا جا رہا ہے۔ کسیونسٹ یارٹی اور ایل ڈی بی آرے اتحاد کی بات بھی سننے من آئی ہے۔ لیکن چیچینا کے حالات کے مد نظراس کا امکان سبت بی کم ہے۔ کیوں کہ ایل ڈی تی آر فوجی کارروائی کی جای ہے اور كمونسفاس كے سخت مخالف

کی مضری کی دائے ہے کہ اگر چر دوسی ساست بل حکی ہے واضح طور پر نہیں کہا جاسکا کہ کامیانی کیے حاصل ہوگی اور ممکن ہے کہ انتخابات کے آخری تائج عوامی الوان کے ڈھانچے مل کوئی حيرت انكيز تبديلي بدلاسلين

### اميراسرائيل كے ليے غربيب ملك كے سٹاه كئ سے اوت

# كياردن يابين جي الران المالية المالية

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردن س سب خریت ہے۔ لیکن حقیقت واقعہ اس کے برعکس بے شاہ حسن کے اسرائیل سے دوستانہ تعلقات کم از کم عوام کی نظروں میں ست مقبول نہیں ہیں۔ اگر چہ شاہ حسن کا دعوی ہے کہ اردن کی اکثرت اسرائل سے تعلقات نارال کرنے کی کوششوں کی حایت کرتی ہے لین شاید حقیقت اس کے يرعكس ثابت مو اكراس مستله يركوني ويفرنذم كرايا جلتے۔ دوسرے عربوں کی طرح اردن کے عوام مجی امن کے حامی ہیں لیکن جن شرائط ر اور جس انداز اور تنزی سے شاہ حسن دوستانہ معابدوں ہے د حظ كررے بى وہ اسى پىند سى بے فاص طورے اسے وقت مل جب جارڈن ٹائمز کے کالم لگار رامی خوری کے الفاظ می "اسرائل نه صرف عرب علاقوں ر قابض سے بلکہ انس جیلوں س بندكرك الدائس دے دبااور قبل كردباہے " تل ابیب سے عمان کے کمرے تعلقات اردن کے حق

اردن کے عوام اینے مکمرال کے ذریعے اسرائل سے کے گئے معاہدہ امن سے خاص طور ے ناراض بس جو شاہ حسن نے کس سے مشورہ کے بغیر خود می تن تنها انجام دیا ہے۔ وہ بالخصوص معاہدے کی اس فق سے ناراض ہیں جس کے مطابق اردن کا ایک زرخزعلاقہ غیرمعسند مدت کے لے اسرائل کوے یودے دیاگیا ہے جس میں

اسرائیلی کسان ملے کی طرح تھیتی باڑی کرتے رہیں

کے۔ یہ خاوت ایک غریب ملک کی طرف سے

ایک امیر ملک کے لئے کی کئی ہے جس پر ظاہر ہے

امدوں اور برویگنڈوں کے برعکس اسرائل

وہاں کے عوام ناراض ہوں کے بی

سے دوسی کے معاہدے کے بعد اردن کے عوام کو وہ لی نصیب سی ہوا ہے جنس عام طور سے "امن کی نوازشات " کے نام سے یاد کیا جارہا تھا۔ بلاشہ امریکہ نے اردن کے کھ مذکہ تمام قرصے معاف

امیدوں اور پروپیگنڈوں کے برعکس اسرائیل سے دوستی کے معاہدے کے بعداردن کے عوام کو والا کچھ نصیب

نہیں ہوا ہے جنہیں عام طور سے " امن کی نوازشات " کے نام سے یاد کیا جار با تھا۔ بلاشبہ امریک نے اردن کے

کچھ نہ کہ تمام قرضے معاف کر دیئے ہیں، کہا جارہا تھا کہ امن کے بعدیے شمار اسرائیلی سیاح اردن آکر وہاں

کی معاشی حالت کوسدھارنے میں مدد دیں گے مگر ابھی تک ایسا نہیں بوا ہے۔

کردیتے ہیں، کہا جارہا تھا کہ امن کے بعد بے شمار

كرتے ہيں۔ مثلا عمان ميں اسرائيل كے سفار تخانے

کے وسائل آمدنی انتہائی محدود ہیں۔ فی کس سالان تمدنی 12 سوڈالرے کم ہے۔ ملک کی آبادی کے 25 فصدے زیادہ لوگ بے روز گار بین روز گاروں کی تعداد میں 1991ء میں جنگ علیج کے دوران خاص طورسے ست اصافہ ہواکیونکہ امیر عرب ممالک س كام كرنے والے تقريبا 3 لاكھ اردنى لوكوں كو اينے وطن لوٹنا مرا تھا۔ اس اچانک بے روز گاری سے بجي حكومت يرزير دست دباؤ براء حكومت سليم كرتي ے کہ اچے خاصے لوگ غربت کی لائن سے نیچے زندگی بسر کررہے ہیں۔ سرکاری اعداد وشمار کے مطابق غرباء س سے 5 فیصد سے زیادہ انتمائی غریب اور 18 فیصد سے زائد صرف غریب بس

علاوه تقريبا ساره ص سات سو ملكي وغير ملكي رصناكار

تظیمی سرکرم عمل میں جس سے اسی دوزاند

پیٹ بھرنے کو کھ مل جاتا ہے مگر کوئی ایسی اسلیم زیر

عمل نہنی ہے جس سے ان کی غربت کا مبتقل

تاریخ میں مغربی کنارے سے علیحدہ اس کا وجود بے

معنی رہا ہے۔ چنانچ آج یہ ایک ایسا ملک ہے جس

اردن دراصل ایک مصنوعی ملک ہے بوری

یہ بات مجی واضح رہے کہ غرباء کی اکثریت ان فلسطینیوں پر مشتل ہے جو پناہ گزیں تھمیوں میں رہے ہیں۔ یہ اب تک شاہ کے بوجوہ حامی واحسان مندر رہے ہیں لیکن بدلتے حالات میں وہ ان سے كك كراسلامي حزب اختلاف كاساته ديكر ايك مدت سے حکمرانی کر رہے شاہ حسن کے لئے مسلہ پیدا

انتهائي غريب خاندان كي مابانه آمدني تقريبا 87 والر

اور غریب خاندان کی 169 ڈالر ہے جوظاہر ہے ایک

بورے خاندان کی گزر بسر کے لئے انتہاتی ناکافی

امريكه كے سفارتی محاذير انساني حقوق كامعالمه ایک طاقتور اسلو کی شکل اختیار کرگیا ہے۔ امریکہ کی

دوسری چوقی یارٹوں کے ساتھ ال کر بائیات کیا كيف لكے بس كر شاہ نے اسرائل سے دوستى عام تعاجس كى وجه ع كورم بورانسي بوسكا عربوں یا اردنی عوام کے لئے سکس بلکہ اپنی خاندانی ای طرح بعض دوبسرے ذرائع سے می اردن بادشاہت کو مصبوط کرنے کے لئے کی ہے۔ کے عوام اسرائیل کے خلاف این نفرت کا اظہار

اگرچہ اردن عوام خصوصا پناہ گزیں کیمیوں میں رہنے والے فلسطینیوں کا عصد ابھی بناوت کی سرحد سے بت دور ہے لیکن اگر شاہ نے اپنے رویے میں تبدیلی نسی کی توب مرحلہ بھی آسکاہے۔ خود عمان میں فلسطینیوں کی ایک سبت بڑی تعداد موت وحدت محمي س انتائي غربت كي زندكي بسرکردی ہے۔ اقوام متحدہ کے تازہ اعداد وشمار کے مطابق اردن کے ان غریب لوکوں کی تعداد میں جنگ ملیج کے بعد زیردست اصافہ ہوا ہے تقریبا 50 فصدروزان کی کمائی ہر کزربسر کرتے ہیں۔ اردن کے چاليس لکه مين 30 فيصد لوك انتمائي غربت كي زندکی بسر کرتے ہیں۔ 1992ء سے مذصرف غریبوں کی تعداد میں اصافہ ہوا ہے بلکہ غریب کی وج سے حبالت بردهی اور صحت کے معیار میں بھی زوال آیا

اگرچه اردن عوام خصوصا پناه گزیں عیمیوں میں رہنے والے فلسطینیوں کا غصہ ابھی بغاوت کی سرحد سے بہت دور سے لیکن اگر شاہ نے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کی تو یہ مرحله بهی آسکتا ہے۔

اردن کے غرباء میں کم از کم پانچ فیصد ایے ہیں جو غربی کی لائن سے نیجے بیں یعنی جن کے پاس کھانے کے لئے کھانارہے کے لئے مکان اور پیننے كے لئے كيرانسي ب- ان كے لئے حكومت كے

کے تیں وہ سرد مری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اسرائیلی سفاد تکاروں کو کرائے یر اینے مکانات دینے سے کراتے اور سفار تخانے کی یار ٹیول میں شِامل ہونے سے بحتے ہیں، تقریبا 12 پیشہ ورانہ مقيموں نے جن مي 80 ہزاد كے قريب رسي. واكثر الجينير اور وكلا وغيره شامل بس اين طورير اسراتل کے باتکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ مر مذکورہ باتوں میں سے کوئی بھی شاہ حسن

شاہ اردن اسرائل کے وزیر اعظم کی تواضع کرتے ہوئے

کے اسرائیل کی طرف بڑھے ہوئے قدم کو روک نہیں سکتی۔ مسطین اس وقت اردن کی آبادی کا 70 فیصد ہیں۔ ان میں سے اکثراب بھی شاہ کے اس بات کے لئے احسان مند بیں کہ انہوں نے انہیں اس وقت پناه دي محى جب اسرائيلي دېشت كردى کی وجہ سے انہیں گھربار چھوڑنا بڑا تھا۔ مراس کے ساتھ شاہ کی اسرائیل دوست سے وہ ناخوش بھی ہیں خصوصاً اليے وقت ميں جب كه دوسرے كئ مقامات يو فلسطينيون اور عربون ير اسرائيل مظالم کے ساڑ توڑ رہا ہے۔ کتنے تو اب واضح لفظوں میں

اسرائیل سیاح اردن آکر دبال کی معاشی حالت کو سدھارنے میں مددوی کے کر ابھی تک ایسانس ہوا ہے۔ بعض اسرائلی Petra کی ساحت کے لے صرور آتے ہی کر صرف دن بحر کے لئے۔ اور وہ اپنے ساتھ کھانے سنے کا سامان ساتھ لے کر آتے بس کویا جو آتے بس ان سے بھی اردن کے لوگوں

لین سب سے بڑھ کر اردن کے اکٹر لوگوں کو بی احساس ہونے لگا کہ اسرائی سے برجوش تعلقات كى وجدت وه اين عرب بهائيوں سے بالكل الك تھلگ ہوگئے ہیں۔ وہ شاہ کی حکومت کے خلاف یہ انداز دیگر اینے احساسات کا اظہار مجی کرنے لگے بین البھی حال می میں اردن کی یارلیامنٹ ایک قانون کو جس کے ذریعے اسرائل سے تعلق قائم کرنے اور تجارت کرنے ہر پابندی تھی، ختم کرنے میں اس لئے ناکام ہوگئ کہ مطلوبہ کورم بورا نسیں ہوسکا تھا۔ دراصل 80 رکنی یارلیامنٹ کے اس خاص اجلاس کا اسلامک ایکش فرنٹ نے بعض

كوكوتي خاص ماشي فائده نهين ہے۔

اس شمارے لی قیمت چارروپنے سالاند چنده ایک سو پیاس دویت مسوامر کی دار یکے از مطبوعات مسلم ميزيا ترست بِ نَرْ بِيلِيشِر الدُيرُ مُحد احد سعين الفا افسيث ريس ع يحمواكر دفرتلي المزو4 ابوالفصل الكليو جامعه نكر، تى دىلى ـ 110025 سے شالع كيا فون: 6827018



# ويت المراه ورسال المرسال المرس

## المحامري في المحاصرة والمحارث والمحارث

کرتے ہیں۔ امریکی دباؤ کے تحت کویت نے ان

4سال قىل جىامرىكەنے 33اقوام كى افواج کی قیادت کرتے ہوئے کویت سے عراقی فوج کو نكال باهر كيا تها، اس وقت كويتي عوام خصوصا نوجوانوں نے امریکہ کو اپنا آئیڈیل بنالیا تھا۔ سرگوں یر امریلی برجم باتھ میں لے کر رقص کرتے ہوئے کوئی نوجوانوں کے دلوں میں اس وقت امریکہ کے لنے تعریف اور احسان مندی کے جذبات کے علاوہ کھیے نہیں تھا۔ کیکن آج چار سال بعد وہ ہوش وجذبہ

فین رہن سن کے انداز آج بھی کوئی عوام خصوصا نوجوانوں میں مقبول ہیں۔ سالق صدر بش ہوسکتاہے "

ايك26ساله بوروكريث وليد الفضلي كا امریلی لباس، کاریں، امریکی میوزک، ان کے کناہے کہ "امریکہ حفاظت کے نام پر پیسہ بنارہا ہے اس مقصد کی ملمیل میں صدام حسین ان کاا یجنگ

ر کھتا ہے مذکہ اس کی سماجی سیاسی اور معاشی صحت

ا کی نظریہ جو کویت میں تیزی سے بڑھ رہاہے میاہے کہ واشنکٹن کے اشارے برعراق نے کو یت پر قبضہ کیا تھا نا کہ بعد میں اے وہاں ہے باہر کر کے کو یت کے تیں کے ذخا بر کو وہ اپنے کترول میںلاسکے ایکے 26سالہ بوروکر بٹولیدالفضلی گائٹناہے کہ "امریکہ حفاظت کے نام رپیسه بنارباہے۔اس مقصد کی تلمیل میں صدام حسین ان کا یجنٹ ہوسکاہے "۔

کویت نونیورسی میں علم سیاست کے استاد لى تصاوير مجى أفسول اور كھرون من آورزال نظر آتى بس لين حاليه دنول مي كويتي عوام كي ايك روز افرول اقلیت امریکہ سے عرب اسرائیل امن کے مستلہ کو لے کر ناراض ہوتی جاری ہے۔ انہیں فاص طورے اس امرکی شکایت ہے کہ امریکہ اس علاقے س ایک ایساامن قائم کرنا چاہتاہے کہ جس ے صرف اسرائیل کو فائدہ سونے گا۔ بعض تو برملا امريك كے إخلاص يرشب كرنے للے بس ان كاكمنا ہے کہ واشلٹن کویتی تیل اور دولت میں دلچینی

اور پارلیامنٹ کے سیاسی مشیر عبداللہ الشائمی کے مطابق ادهر امریکہ وکویت کے خصوصی تعلقات میں پہلے جیسی کو مجوشی باقی شہیں رہی ہے۔ عوامی عطم يواب مجي امريكه كوزيردست حمايت عاصل بيد كريش لله نوجوانون كالكي طبقه يد المامر كل يالسيون كا تقد مجى كرف لكا بيرية تقد خصوصا اس وقت زیادہ سخت ہوتی ہے جب کویتی اسرائیل۔ عرب تعلقات کے بارے میں گفتگو

منیوں سے تجارت رہے پابندی مطادی ہے جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتی تھیں مر میودی ایک نظریم جو کویت میں تیزی سے مراه رما ہے ریاست سے براہ راست تجادت راب بھی یابندی عائد ہے کو بت کا کہنا ہے کہ وہ یہ یابندی اسی وقت ا بی ہے کہ واشکلن کے اشارے رہ عراق نے باسكام جب كرعرب ليكاس كافيصله كرب کویت پر قبضہ کیا تھا تاکہ بعد میں اسے وہاں سے باہر كركے كويت كے تيل كے ذخار كو وہ اپنے كترول

کویت کی وزارت خارجہ نے جنوری کے مینے میں اسرائیل پر فلسطینیوں کے اس سرفروشانه تملے کی جب مذمت کی جس میں 21 فوجی بلاک ہوگئے تھے تو بعض ممبران یارلیامنٹ نے اس ير سخت اعراض كيا وينكه دوسرے عرب ممالک کی طرح خود کو بت کے اندر اسلام پسند عناصر موجود بیں اس لئے کویتی حکومت کوئی ایسا قدم اٹھانے سے ڈرتی ہے جس سے یہ تصور اجرے کہ یہ ملبی ریاست واشنکٹن سے سبسے زیادہ قریب ہے بعض کویتی افسران یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کو کویت کی مجبور بوں کو مجھتے ہوئے اس برست زیادہ دباؤ منسى ڈالنا چاہتے۔ كيونكه اس سے كويتى حكومت کے اندرونی وباہری مخالفین کوشہ کے کہ

کویت نے گذشتہ چار سالوں میں اپن تعمیر نو ر تقريبا 50 بلين والرخرج كيا ہے جس كا احما خاصا صد امری خزانے سی گیا ہے۔ ست سے کوین

اب برکنے لکے بیں کہ امریکہ دراصل کویتی دولت م دلیسی رکھا ہے اگر چہ کویت کی سرحد کے قریب عراقی فوجوں کے اجتماع سے پیدا شدہ " موہوم خطرات "کو ٹالے کے لئے امریکہ نے جس طرح فورا کویت کی آواز بر لبیک کها اس سے کویق

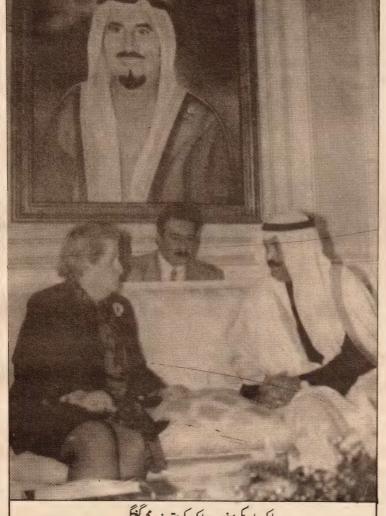

الكامر كمي سفيرے الك كويتي وزير محو كفتكو

عوام کے اس یقن کو تقویت ملی ہے کہ امریکہ مبر حال ان کی حفاظت کرے گا۔ مگر اس کے ساتھ ست ے لوگ سازش کے نظریے میں مجی یقین کرنے

عبدالله النفسي كاكنا ہے كه علاقائي عدم استحكام امريك كويه موقع فرام كرتاري كاكه وه كويت كواين صفحات بر مشمل بيه ربورث گذشة دنول امريكي ہتھیادوں کاخریدار بنائے رکھے۔ کویت نے پہلے ی وزارت خارجے کانگریس کو پیش کی ہے۔امریکہ کو سند 2003 و تک ہتھیار خربدنے کے لئے 12 بلین چور کر تقریباتمام ممالک من انسانی حقوق اور ان کی والركارة مختص كردى ہے جس كابرا حصدظامرہ خلاف ورزی ہر اس ربورٹ میں تفصیل سے امریکہ کے جصے میں آئے گا۔ روشی ڈالی لئ ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے مغربی خلیفوں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کناڈا میں انسانی حقوق کی صورتحال ہر اعداد وشمار پیش کے گئے ہیں

> ورزى كا ذكر ملك انداز من كياكيا بـ گذشت سال صدر بل مكنٹن نے چین کے انسانی حقوق کو تجارت سے جوڑ دیا تھا۔ پہلے تو چن نے اس یو صدائے احتجاج بلند کی لیکن پر حیرت انگر طور یر امریکہ سے مجموعة کرلیا۔ چن نے امریکہ کے کسٹم افسران کو چین جیلوں کا جائزہ لینے کی دعوت دي اور مبيد طور ير امريكه مي چيني سامان مجی برآمد کرنے کی اجازت دی گئے۔ اس معابدے

یہ بات الگ ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف

मंडं की स्

ساسات کے ایک دوسرے استاد شفق الغايره نے كويتى عوام كو آگاه كيا ہے كہ وہ اس خوش قهی میں ندر ہیں کہ امریکہ ہمیشہ اسی طرح ان کا ساتھ ديتارب گله جو کچه 91 وس كياگيا تهااس كاتعلق مفادات سے زیادہ اور محبت ونفرت کے جذبات ے کم تھا۔ اور جس وقت بھی امریکہ یہ محسوس كرے گاكه كويت سے اس كاكونى مفاد وابسة نهيں رہا ہے تو وہ اسے آسانی سے بھول جائے گا۔" الغايمه كي اس رائے س كافي وزن ب اور دھيرے دهیرے بت سارے کویتی اس بات یر یقن ارتے للے ہیں۔

کویت نونورسی می سیاسیات کے استاد



سن بهومن دائنس بريكشيز فاد 94" بريمندوستان اور وموند لیا ہے۔ انسانی حقوق کے معلمے پرگذشتہ دنوں مظرعام برآنے والی امریکہ کی کنٹری داورث

جین نے اپنا احتجاج مجی درج کرایا ہے۔ پندرہ سو

دارت خارجے نے اس معلطے کی آڈس بندوستان

ر چین صبے مالک کو بریشان کرنے کا ایک سانہ

## ولا المسلم المسل

### انگریزوں کے ماید ناز بیئرتگ بینک کے دیسوالید هونے کی داستان

چند سال قبل جب تی سی سی آئی یا (بنک آف كريدث ايند كامرس انثرنيشنل) اين بعن المكارول كى علمى كى وجس بند كردياكيا تعاجس اس مس بو کمی لگانے والوں کا کافی نقصان ہواتھا تو بوری مغربی دنیا حربوں اور مسلمانوں کے خلاف چیخ الحی تھی۔ مد صرف بی سی سی آئی کے دمد داروں کو ا المعلاكها كيا بلكه اس كي آو من تمام عربون اور ان كي تهذيب وندبب اور دولت كو تجى نشائه تنقد و تفعیک بنایا گیا تھا۔ لیکن بینکنگ کی تاریخ کے ایک تقریباات می برے کھٹالے کودبانے کی بوری کوشش کی جاری ہے۔اسے محص ایک شخص کی علمی قرار دیا جارہا ہے اور اس کی آڑ س اس کے ندبب وتهذيب اور نسل ير محور نهي الحالا جاربا

اخباری ربورٹوں کے مطابق 28 سالہ تک لین جو دو سوسال رانے بیرنگ بینک کی سنگا اور رانج كا شجرتها، نے 27 بلن ڈالر كے شيراور بانڈكى موہوم خرید وفروخت میں اپنے بینک کا ایک بلین والركا نقصان كردياجس كى وجه س بينك كوبندكرنا را ہے۔ لین نے جس بڑی رقم کی جوتے بازی کی یعن 27 بلین والروہ دنیا کے کتنے ہی ممالک کے بجث سے زیادہ ہے۔اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ لین کاجرم معمولی مہیں ہے اور نہ بی ایک بلین والركيدقم معمولي ب جس كانقصان اس كے بينك

مربوں اور مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ لین ان کے مذہب و تہذیب سے تعلق نہیں رکھا۔ اگر ایسا موما تو به اسکیندل اب تک سندن سیای ونفساتی رخ اختیار کرچکا موتا۔ اے " برے حرب "

کی ایک دوسری مثال بناکر پیش کیا جاتا۔ بى سى سى آئى اسكىندل كو بوروپ وامريكه من کس طرح دیکھاگیا اور اس سے کس طرح نمٹاگیاسب کو معلوم ہے۔ اس کا سارا الزام بینک کے مالکوں ر رکھ دیاگیا تھا۔ ظاہر ہے بینک کے بند ہونے سے

آئی کی طرح یہ کوئی کم تجربے والانیا بینک مجی نہیں ے۔ یہ دراصل دوسوسال برانا تجارتی بینک ہے۔ بنک کے برے افسران (دی فاشتشل ٹائمز) ك الك ريورث كے مطابق اس كھٹالے كى سلىنى يہ کہ کر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک

لیں کو گرفتار کرکے لیے جایا جارہاہے

مالکان کا بھی کافی نقصان ہوا تھا کر اس کے باوجود کھانة داروں کی وقم انہیں واپس کرنے يو مجبور كياكيا۔ اس مقصد کے لئے تی سی سی آئی کے سادے الاثے اور عمارتیں صبط کرلی کئی تھیں۔اب دیلحنا ہے کہ بیترنگ کے کھٹالے میں مغرب کیا رویہ اختیار کرا ہے۔ کیا بیٹرنگ کے مالکوں کو کھانہ داروں کے نقصانات کو بورا کرنے کے لئے کہا جاتے گا يرنگ ايسا بينك نهيس ب جس لي شاهي ساري دنياس چيلي بوتي جول اسي طرح بي سي

کے تجارتی ، صعتی اور سیاسی رازوں کی جاسوسی

چلتی رہتی ہے اور ان کے درمیان ایک خاموش

معابدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی طومت کو دوسرے کی

حركت يراعراض موماب تووهاس كى تشهيركت بغير

اینے جاسوسوں کو اپنے ملک سے بطالینے کو کہ دیق

جاسوسی کا الزام تھا۔ اس کی وجہ یہ موسکتی ہے کہ

امر کمی مفادات کے حصول میں خصوصا سمعی

عری ٹیکونولومی ر مذاکرات می فرانس کی حیثیت

اوراس کی خارجہ یالیسی کاخاصااہم کرداررہے گا۔سی

الى اے ير الزام ہے كه اس في فرانسيى وزير

اعظم کے ایک مشیراور وزارت ثقافت کے ایک

اور عمدیدار کی خدمات اینے مفادات کے لئے

حاصل كي جس كي تحويل من كيل سيطانك اور

مواصلات کے شعبے تھے۔ یہ دونوں کرکے فرانسیی

جاسوس محکمے ڈی ایس ئی سے وابستہ تھے جو 92 سے

سى آئى كى سركرميوں كى نگرانى كردى تھى۔ حليفوں

شخص کی غلطی اور بیوتونی ہے ۔ لیکن یہ محص حقیقت پر بردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوششش ہے۔ اس کھالے میں صرف ایک نہیں بلکہ بت ہے افراد شامل میں مثلا مانیٹر کرنے والے افسران اور

مسلك بينكول كے حكام جن ميں بينك آف الكليند سر فبرست ہے ، انہیں مجی لین کے ساتھ مورد الزام محمرایا جاناچاہے۔ بی سی سی آئی اسکینڈل کے معلطے میں مجی مغرب نے انتہائی وصائی سے

بنک کے اکاونٹس کو آڈٹ کرنے والے ادارے لوالزام سے بری کردیا تھا حالانکہ بینک کے آبریش ر نظر رکھنا براہ راست اس کی ذمہ داری محید اس ارح بی سی سی آئی کے معلطے میں مانیٹر کرنے والے افسران کو مجی بری الذمه کردیا گیا تھا۔ سارا الزام بینک کے مالکان اور اس میں نو بحی لگانے

والون مرركه دياكياتها لین اس اسکیندل می کوششش کی جاری ہے کہ اسے محص فرد واحد کی حاقت قرار دے دیا جلتے۔ اور اس طرح بیترنگ اور دوسرے مسلک الی اداروں کو بینک کو کرانے ، محتم کرنے یا داوالیہ كرنے كے الزام سے يرى كرديا جائے ماك اسے لوكوں كے نقصانات ادا يذكرنے بري مي وجه ہے کہ بورا مغربی ریس تک لین کے چھے روگیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان مخص نہایت مغرور اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھا۔ یہ مجى كما جارما ہے كہ طالب علمى كے زمانے ميں اس کا حساب کمزور تھا۔ وغیرہ وغیرہ مان کیا یہ ساری باتس محج ہیں۔ سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ ایک مغرور اور ناابل مخص کو محر ایک بڑے عمدے یہ فائز کرکے ایک ایے برے کام کی ذمہ داری سونی می ، کیوں کئی جس میں کئی بلین ڈالر کا سودا شامل ہو۔ اس طرح مانیٹر کرنے والے اداروں کی اپنے فرص کی ادائی سی کوتابی کو مجی قانونا نظر انداز جہیں کیا

يترنگ بىنك كے ايك افسر كاكمنا ہے كہ 27 بلن کی جوت بازی والے آریش کی اطلاع اے کچے عرصے سے تھی کیلن وہ اس مسمن میں کچھ اس لے نہیں کریایا کہ وہ بینک کی گذشتہ سال کی

ربورث تیار کرنے میں مصروف تھا۔ مگر یہ بات یدی تعب خرے کیونکہ مانیٹرنگ ایک سدا جاری رہے والا کام ہے نہ کہ ایسا کام جے دوسرے کاموں سے فرصت ملنے ہو بوں می رواروی میں کردیا جائے ۔ کس بینک کے آریش میں غلطیاں اتفاقا نہیں پاری جاتیں بلکہ ایساکسی مستقل اور منظم مشاہداتی نظام کے تحت ہوتا ہے۔ آؤٹ اور مانیٹرنگ کے صعب مربینک میں ای مقصد کے لئے قائم کئے

يترنگ اسكيندل سے كئي سوال الجركر سلمن آئے می کیا ایک بنک کے بورے آریش کو ایک شخص یا ابلکارک "افچی نیت" اور صوابدیدی مخصر ہونا چلہے ؟ کیا اس سے زیادہ کی امیر نہیں ہونی چلہے ؟ یج تو یہ ہے کہ الیے قوانین بنائے ا جانے چاہئیں جن سے دوسرول کی رقم سے متعلق خطرہ (Risk) بعض مدود کے اندری لیا جائے۔ مثلاجوا يجنبي اكاونش كو آؤث كرتى سے اسے مالى اداروں یا بینکوں کی سرکرمیوں مر نظر رکھنے کی ذمہ داری مجی سونی جائے ٹاکہ کسی مجی اسکنٹول کے معلطے میں اسے مجی نقصان میں سے ایک حصہ مادشت کرنے یہ مجبور کیا جاسکے ۔ اس طرح کسی اسكيندل كى صورت مي مانير كرنے والے ادارے ياافسران كومجي مورد الزام محمرايا جانا جاب \_كيونكه جب تک آدمنگ اور مانیٹرنگ کی ایجنسیوں کو مجی قانونااليے متوقع جرائم ميں لموث قرار سي ديا جلت گاوہ محنت اور ایمانداری سے اپنا فرص بورا نہیں

## فراس مين كا أن ال كا جاسوى سيمترال حكومت بالعلى

فراس من جاسوسي من لموث امريكي سفارت کادول کاراز فاش موجائے سے فرانسیس حکومت ر نکتہ چینی کا باب لھل گیاہے اور ایسامطوم ہوتا ہے كه اس طرح كے واقعات اب مزيد يرده خفا س نہیں رہ سکتے ۔ امجی تک فرانسیسی سیاسی مجرین الے كى واقع كى تاك من رہنے كو لفنيع اوقات تصور کرتے تھے لیکن حالیہ چند ہفتوں کے دوران فون ٹیپنگ اور بڑے پیمانے یہ جاسوس کے واقعات کے انکشافات نے اسسی اینے اس خیال رِ نظر آنی کرنے رہ مجبور کردیا ہے اور اس کے ساتھ يد مجى واصح موكيا ب كدوزير اعظم ادو آرد بالادوزكو اب وزیر داخلہ جیمس پاسکاکی زبان کو لگام دین

به سارا معالمه اس وقت منظر عام يرايا ب فرانسیسی روز نام لامونڈ نے وسط فروری میں فرانسیں طومت کی طرف سی آئی اے کے پانچ الجنثول كوملك سے واپس جھينے كامطالبه كيا۔

الموثد نے جو انکشافات کے وہ دوست مالک کے درمیان عام طور ر ہوتے رہتے ہیں ان

ہے تو عموما وزارت داخلہ کی سطح رہ جس نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرانسیسی اقدام امریکہ مس فرانسیسی ایجنٹوں کے خلاف کی گئی کارروائی کا رد عمل ہے۔ مزید ہے کہ بعض مصرین کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ چارلس یاسکانے فون ٹینگ اسکنڈل جن پانچ امریکی جاسوسوں کو فرانس چھوڑنے کا سے پیدا شدہ مسائل کی طرف سے عوام کی توجہ علم ہوا ان پر مجی ایسی بی سیای صعتی اور تجارتی بنانے کے لئے یہ خرگرم کی ہے۔ الموند میں شائع مونے والی تفصیلی ربورٹ کی تصدیق وزیر اعظم

بلادورنے اشاروں کنابوں س کی ہے۔ جواب دے کے دوہفتوں کی خاموشی کو دیلھتے ہوتے یاسکا نے دوبارہ امریکی سفیر کو بلا کر اس

لے درمیان جاسوسانہ ممول کا بردہ اگر فاش ہوتا

امریکی سفیرمسز بیری مان کو یاسکا نے اواخر جنوری میں طلب کرکے یہ بتایا کہ مبید پانچ الجنٹوں کی موجودگی فرانس میں اب اور برداشت نس کی جانے کی اس کی تصدیق موصوفہ کو جیجے کے اس مراسلے سے مجی ہوتی ہے جس کے جواب من انہوں نے بتایا کہ اس معلطے می امریکی طومت کو آگاہ کردیا گیا ہے جو عنقریب موزول

معلط كونمثان كامطالب كيار

روزنامے کی ربورٹ کے مطابق مبینہ پانچ ایجنٹوں میں سے تین اب مجی سفارت خانے کے عملے میں ہیں جن میں سے ایک کو فرانس کے اندر س آئی اے کی جلہ سرکرمیوں کا سربراہ بتایا جاتا ے اسے آج مجی ایک سکریٹری کی خدات حاصل

ہیں یہ اور ایک خاتون ایجنٹ نے گٹ بذاکرات سے متعلق بعض مخصوص اطلاعات کی فراہمی کے عوض ایک فرانسیسی عهدیدار کورقم پیش کی واضح رے کہ گیٹ مذاکرات سے متعلق 93 میں فرانس اور امریکہ کے درمیان تازعے کی صورت پدا ہوگی تھی۔ فرانس نے گیٹ معاہدے سے زرعی اقدامات اور بوروی فلموں کو مستثنی کروانے کے لے جان تور کوششش کی تھی فرانس کی مجوزہ ترمیات اے کیو اصافی مقدار میں پنیر تمباكو اور محیوں برآمد کرنے کا موقع فراہم کر تیں لیکن اس کی سب سے بردی جیت بورونی قلموں کو گیٹ کے دائرہ اڑ سے محفوظ رکھنے میں تھی کیونکہ اس طرح وہ

کما جاتا ہے کہ ڈی ایس ٹی کے پاس امریکی الجنسوں کے خلاف لگائے گئے الزابات کی تصدیق کے لئے وافر جوت موجود بی مثلا فرانسیی عهدیداروں سے ان کی ملاقاتوں کی تصویرین، فرصی ناموں سے ہوٹل کے رجسٹروں اور کریڈٹ کارڈی دستھ اور پانچ سو فرینک کے نوٹوں کے نمبر جو

ین سینما انڈسٹری کو برابر امدادی راحت ہم مہنچا

فرانسی مدیداروں کودیے گئے۔ س آئی اے کے ذمہ داروں نے ذاتی طور یر فرانسیسی الزامات کی توثیق ان الفاظ میں کی کہ وہ معقول حد تک درست بیر - تاہم ان دمدداران نے مزید کسی وضاحت سے

س آتی اے کے لئے طیف مالک کی اس طرح جاسوى كرنا يدى ابمسيت كاحامل ہے۔ سوويق جاسوس امس کے معلمے کے سلمنے آئے کے بعد سے سی آئی اے امن و محفظ اور تجارتی مفادات سے متعلق معاملات بریطے سے کسی زیادہ خرچ کردی ہے۔

### مسلهانوں کے عممیں گھانے والے اور انھیں سدھارنے کی کوشش کرنے والے

# برادران وان بالمالية المناه المالية المناه المالية المناه المالية المناه المناه

#### \_ سلطانشاهين

یہ کالم ہندو ستانی مسلمانوں کے مسائل سے متعلق مسلم و غیر مسلم دانشوروں کے مفنامین کے لئے وقف ہے۔ اس میں مختلف مکتبہ فکرے تعلق رکھنے والے دانشوروں کے مصامین شائع کئے جاتے ہیں۔ان مصامین میں پیش کر دہ نقط نظرے ادارے کامتفق

> ایک زمانہ تھاجب میں ایک ایسی لڑکی کے عشق من ببلّا موگيا تھاجس كى نُگاہ غلط انداز كا بھي مل كنه كار نهس مول من اس ير جتني جان مخركا وه مجے سے اتنی ہی نفرت کرتی۔ ادھر میں اس کا مشآق ادهروہ مجے سے بزار کی سالوں تک ناکام محبت کا تجربہ اٹھا چلنے کے بعد ہندتو کے تھیکیداروں کے انجام روترس کھانے میں تھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس مس کوئی شک شمس کہ ہند تو کے حامیوں کو مسلمانوں خصوصا مسلمان عوتوں سے یدی مدردی اور محبت باس تعلق کی صداقت برشبه کیا می شس جاسکتا۔ مسلمانوں کی فلاح و مبود کے لے ان کا جذب اور اسس اتھا مسلمان اتھا بندو اتھے ماں باب سندستانی زندگی کے قومی دھادے می شرک ہونے والے عقلیت پند اور جدید ذہن کے حامل شری بنانے کی ان کی شدید خواہش اسى جذبه محبت اور تعلق خاطر كاى تو تتبجه ب- وريد ان مجتوں کی اصلاح کے طریقے ڈھونڈھ لکالنے کے

لیکن افسوس کہ میری نوخیز محبت کی طرح ہندتو کے حامیوں کی محبت کو بھی ناکامی کامند دیکھنا را بلکہ صدافسوس کہ ان کے صالح جذبے کو مجھنے کی بھی کوششش نہ کی گئے۔

لے کون این را تیں سیاہ کرتا۔

مسلمانوں کو سدھارنے کی جس شدودے وہ کوشش کرتے بس اس شدت سے مسلمانوں کی طف سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے اور آخر ہندتو رستوں کے حوصلے پست موجاتے ہیں۔

سوال بہ ہے کہ یہ مفسد عناصر پہلے خود اینے کھر کو درست کیوں مس کرتے ؟ وہ آر ایس ایس سے کیوں نس کتے کہ اوم جموریت کے موقع بر اسے ہدکوارٹر پر قومی برج اسرائے۔ وہ اس دلسوں

صرورت نہیں ہے۔ امجی ناامیدی کی ایسی نوبت نسس آئی ہے۔ ان کے کند ذہن سامعین کی موتی کھال میں ان کے بعض خیالات کا گزر ہوچکا ہے۔

بعض مسلمانوں کو ان کی طویل مسلسل اور احمقانہ ر بوش تقرروں کے تس احسان مندی کا احساس ہونے لگا ہے۔ نیم سکوارزم کی مثل لے لیجے۔ جب ہندتو برستوں نے اس اصطلاح کو کاتگریسی سکولرزم کی وضاحت کے لئے عام کیا تو مسلمانوں نے اتنے ذوق و شوق سے اس کاا متعبال کیا کہ جس كاتصور محال ب\_ اب عملا بر مسلمان كاتكريس كو نیم سیوار ہونے کا الزام دے رہا ہے۔ ہندتو

کہ تہذیبی اعتبارے وہ ہندو ہیں۔ ہندوستان کے

كى طرف سے بے بروا مول كے كدائي منكور سے جيز كا مطالب كرتے بول؟ بوسكا ب كه وہ اپن بواول کو دعدے کے مطابق جمزن دینے ر جلاتے من بول ليكن مسلم يرسنل لاء كا ناجار فائده المات ہوتے وہ انہیں سرگوں یر بھیک مانگنے کے لئے

کے آرک بشیب ارولیا کا بیان نقل کیا ہے جنوں

نے روزنامہ کرونیل کی 27 اگست کی اشاعت س

شامل ایک انٹریوس بڑے سے کی بات کی ہے کہ

تهذیبی اعتبار سے وہ ہندو ہیں، قومی اعتبار سے

بندوستانی اور مذہبی اعتبارے عیبانی۔ آرک بشب

کے نزدیک ہندو ازم ایک کلچرے نہ کہ نہب

ميس منهب اور كليرس التياذ كرنا چاہے " بيشر

بندوستانی مسلمان اس بات سے اتفاق کری کے

علادہ کس ملک کے مسلمان اتنے بے شرم اور اسلام

یاکستان کے لئے جاسوسی کرنے والے لوگ برستوں کے انکشافات اور وعظ وتصیحت کے ہندہوتے ہیں۔اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے زیراثر مسلمانوں نے مجی ای قیادت یر انکشت کے دریے بدعنوانی افراد ہندو می ہیں۔ ہندتو کی نمائی شروع کردی ہے۔ انتخابات سے پہلے کے تمام تظیموں کے حوتھے اور پانحویں درجے کے فتوول كى كوئى قدر وقيمت ى سسره كتى-کارکنان تک نے بے شمار دولت جمع کرلی ہے۔ان کیا بندتو کی جنگ پسندی بندو فرقه کی جنگ مچھوڑ دیتے ہیں۔ رقم کا یہ مظاہرہ اس لئے نہیں ہوتا كى اصلاح كيول نهيل كى جاتى ؟ جب كوئى مسلمانول کے مقابلے میں ہندتو رستوں کی پیروی کرنے اتھا ب تواس بعض اس قسم کے سوالات سننے راتے ایں۔ کتنی احسان فراموشی کی بات ہے۔ بیچارے شوری اور کامت جیے لوگ خودایے فرقے کو در پیش مسائل كويس پشت دال كرېم مسلمانوں كواس سماج

> سے جس می ہم رہتے ہیں بہر طریقے یہ ہم آبنگ كري ، زياده بااحرام اور ذم دار بنانے اور در حقیقت اینے وطن مولود میں درجہ اول کے شری بنانے کی ہرمکن کوشش کررہے ہیں اور مسلمان میں کہ انہیں طرح طرح کے ناموں سے نواز رہے ہیں۔ کویا محبت کا بدلہ بے وفائی سے مل رہا ہے اور اصلاح کا جذبہ نیکی کر دریا سی ڈال کی صحیح تعبير پيش كررما ہے۔ ناكام محبت كى غالبايد كلاسكى مثال ب يحج

اور بواؤں کو جلانا کیوں نہیں ترک کرتے ؟ وہ

دلتوں کو انسان مجھنا کیوں نہیں شروع کرتے ؟

یاد ہے کہ بیشر موقعوں ر میری مال انتظار کرتی رہ جاتی تھی کہ کب میں جری ہوئی لکڑیاں اور سولھی پتیاں لے کر کھر لوٹوں تو وہ حوالے میں آگ جلا کر رات کا کھانا یکانے اور س تھا کہ مال اور بین کی بھوک پیاس سے یکسر فافل اپن محبوبہ کے گھرکے چکر کاشار ہتاتھا۔

لیکن ہندتو برستوں کو بریشان ہونے کی



اسى طرح نام نهاد مسلم قيادت كى عناد برستى مسلم فرقہ کی عناد برستی کی نمائدہ نہیں ہے۔ شاید امجی ست اخرسس موئى ہے۔اب مى يەمكن ب كه مندوول اور مسلمانول يرمشمل وسيح اكثريت رابط قائم كرنے كى دابس تكالى جائس جودوسرےكى جانداد ہر تنازعہ کھڑا کرنے کے بجلتے اپنے سامنے صالح مقاصدر کھتے ہوں۔

بس بے شک مسلمان تہذیبی اعتبارے ہندو ہیں مسر کاستونے یوے اطمعنان سے حدد آباد اسنے بندو بھائی بسنول کی طرح وہ بھی جھوٹ دفا

مسلمان بس ایک کام نسس کرتے۔ یعنی وہ پاکستان کے لئے جاسوسی نسس کرتے۔ آدک بشپ نے یہ واضح کرنے کے لئے لفظ للچرکو خط کشید کردیا ہے کہ وہ مذہبی معنوں میں نہیں بلكه ثقافتي اعتبارے بندو بسي ليكن مسلمانوں سي الے لوگوں کی برمی تعداد مل جائے گی جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ قبل اسلام کی تعلیمات نبوی میں یقین

ان کے ذہب کاجزو لازم ہے۔

بازی وری عصمت دری قس جیے گناموں اور

جرائم كاارتكاب كرتے بي لين مقام شكر ہے كه

اگر کوئی ہندو صدق دل سے یہ الفاظ ادا کرتا ے کہ "ایکم ست" ویرا بعدا ودانتی " (حقیقت الك ى ب دانا لوك اس مخلف نامول س جانة بس) تو مسلمانوں كى غالب اكثريت كو ان الفاظ کو دہرانا چلہتے ۔ ظلمت پسند ہندوتو یہ وعدہ کرسکتا ے کہ اس کا مذہب الهامی حقیت کا واحد نمائدہ ہے لیکن مسلمان یہ نہیں کرسکتے۔ مسلمان کے زدیک اسلام ذہی عمارت کی بلند آخری مزل ہے جس کی بنیاد ہندو ازم جیسے قدیم فلسفول ہر رکمی ہوئی ہے۔ کوئی بوقوف مسلمان ی یہ سوچا ہوگاکہ وہ این مذہبی عمارت کی آخری مول یر اس کی بنیادوں کو کھود کریااس سے انحاف کرکے سکون ے قیام کرسکتاہے۔ اس کے لئے اسے مرف احيا مسلمان بلكه احيا بندو احيا عسياتي اور احيا يبودى مجى بوناچاہے۔

میں مسلمانوں کا قائد نہیں ہوں لیکن اگر مسٹر كامته كي نظر من كسي معمولي مسلمان كي كوئي حيثيت ہے تو صوبوں سے مزعومہ اسلامی ناروا داری کے شكار بندول سے معذرت كرنے كے لئے مل تيار مول لین اس کے ساتھ میری گزارش مجی ہے۔ یہ بات محم کوئی مجھا دے کہ مسلمانوں اور خصوصا مغل حکومت نے ہندوں کاکیا بگاڑا تھا۔ اگر میری یاد داشت خطا نسی کردی تو برطانوی سامراج کے خلاف ہماری جنگ کے دوران ہندوستان کے مخلف حصول کے حکمرانوں نے ایک جٹ موکر اتفاق رائے سے آخری مغل تاجدار سادر شاہ ظفر کو ا پنا فرمال روا نسليم كيا تھا جو عملي طور پر لال قلعه مل ا محصور ایک مطانوی قبدی سے زیادہ کچے اور مذتھے۔

انگریزی سے نزجے ک

#### کے تیج میں کلنٹن نے اپنی پالسی بدل دی اور انسانی حقوق کو تجارت سے جدا کرلے تجارتی محاذ ر چین کی سابقہ نوزیش کو بحال کردیا۔

آہم امریکی انتظامیہ انسانی حقوق کے معلیے کو تجارت سے جوڑنے کو بے چین ہے امریکہ کے اسستنف سكريش آف استيش اور جمهوريت معنت اور انسانی حقوق کے انجارج جان شاتوک

لے مطابق انسانی حقوق اور تجارت کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے سلسلے میں ایک انتقائی اہم فیصلہ لیاجانا ہے۔

اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے سردے میں

#### بقیه، انسانی حقوق اور امریکه

بندوستان مي 94 مي انساني حقوق كي يامالي ير 24 صفحات مختص بين جن ميدانول مي انساني حقوق کی یامالی کی بات کھی گئی ہے وہ بیں غیر عدالتی منزائے اموات، ٹارچر، تشمیر اور شالی مندوستان می علیدگی پسند شظیم سے وابسة افراد کامسلح دستوں کے باتھوں قتل، سای قتل، جنگ جوؤں کے ورقع احوا کاری اور معاوضه کی رقوم کا مطالب پنجاب مس مولس کے ہاتھوں غیر عدالتی سزات موت بورے مندوستان میں تولیس کی حراست من خواتین کی عصمت دری اور مشتبه افراد کافش

اور ٹاڑا کے تحت بلاجارج شیث داخل کے طویل رت تک کرفتار شدگان کو حراست من رکھنا۔ ربورث کے مطابق بمبئ می فرصی انکا ونٹروں میں لوكوں كو ماردينے كاسلسله عام ب\_ر ديودث مي بيد می کما گیا ہے کہ دلی کی تمار جل می صرف 2487 قديول كوركي كى سوليات مي جب ك وبال 8577 قيدي بندجي

اس می کوئی شک نسی که بندوستان می انسانی حقوق کی یا الی مڑے پیمانے یو جوتی ہے۔ لین اس کا مطلب یہ سی ہے کہ امریکہ انسانی

حقوق کے معلطے کو تجارت سے جوڑ دے۔جب له حقیت بی ہے کہ خود امریکہ کے باتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بے شمار مثالی موجود بس نویارک ائمزی ایک حالیه ربودث می اعداد وشمار کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ شمالی مریانا کے روٹاجزیے می امریکہ کے باتھوں انسانی حقوق کی یڑے پیمانے یو پامال ہوتی ہے۔ راورٹ کے مطابق گذشتہ کئی برسوں سے اس مقام پر امریکی شرویں کے ذریعے انسانی حقوق روندے جارہ بین جس کی بنا پریہ جگہ جہنم کا تمونہ پیش کررہی ہے - اس کے علاوہ امریکی افسران، انسانی حقوق کے وكلا، اور چرچ كے درائع كے مطابق بوللوں ميں كام کرنے والی خواتین کو جربہ عصمت دری کے

انسانیت پسند صابطول سے فائدہ اٹھانے کی انسس

بندوستان کے علاوہ آب اور کہاں مسلمانوں

اجازت ہے جس کے وہ حقیقامتی نس میں۔

کوذات یات کے نظام پر کاربند دیکھس کے۔خدا کا

شكر ب كر چوا چوت كے عارضہ سے وہ محفوظ

دھندے من دھكيلا جآبا ہے اور ان كے فالتو اوقات من انس کروں من بند کرکے ان سے جنسی تلذذ حاصل کیا جاتا ہے۔ کھروں من کام کرنے والی خواتین کوزدوکوب کیاجآنا ہے اور ان کے ساتھ من کالاکیا جاتا ہے اور غیر ملی ملازمین کے ساتھ مخواہوں کے معلمے میں دھوکہ دی سے کام لیا جاتا

امریکہ میں فلپینس اور چین کے شریوں کا جسمانی اور جنسی استحسال کیا جاتا ہے اور مزدوروں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ ان سب کا ذکر امریکی انتظامیه کو پیش کی کئی انسانی حقوق کی راور اول اور طف نامون مي كياكياب - اس طرح نيويادك المنز كرى دورث سے خودامريكه كى قلعى كھل جاتى ہے۔

## " کومت کے کامول ٹی رخمہ اندازی پر داشت ہیں کی جائے گی"

بقیه: مهاراشترمین سیوسینای کومت

نہیں تھراتیں کیونکہ بقول ان کے اس وقت کانگریس برسراقتدار تھی اور وہی بورہا تھا جو وہ چاہ رہی تھی۔

م کولا کے ایک کامرشیل آرشٹ مسے اللہ کئے بیں کہ ہمیں اس سے سکون ملاہے کہ شوسناجیت

کا مجی اعزاف کرتے رہے ہیں۔ صرف انا بی انہیں بلکہ اپنے اخبار سامنا میں اداریے لکھ کر شیوسینکوں کو اشتعال مجی دلاتے رہے ہیں۔ ایسی صور تحال میں شیوسینا سے انصاف کی توقع کیے کی جاسکتی ہے۔ ہم یہ کیے مان لیس کہ وہ ہمارے ساتھ



کی ہے ہمارے علے لے بیشتر مسلمانوں نے تو زیادتی سیس لرے کی اور موقع ملتے ہی ہم پر حلہ شوسنا ہی کو ووٹ دیا تھا ٹاکہ کانگریس کو ہرایا - نہیں کرے گی؟ جاسکے ہمارا خیال ہے کہ شوسنا ہم لوگوں کے حلف برداری کی تقریب میں ہو کہ پہلی بار

۔ انہوں نے بوار کو دھمی دینے کے علاوہ نام نہاد

بگددیشی مسلمانوں کو مہاداشٹر چور کر ہماگ جانے

کا مجی حکم دیا ہے ۔ بصورت دیگر انہوں نے
مسلمانوں کو مہاداشٹر سے بزور طاقت نگال دینے کی

دھمی دی ہے ۔ بوار پر زبردست تملہ کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ وہ منوبر ہوشی کی جیت پر انہیں
مبادکباد دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہندوتو
مبادکباد دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہندوتو
کر شو سینا بی ہے پی اتحاد کے ممبران کی تعداد کو کم
کرشے سینا بی ہے پی اتحاد کے ممبران کی تعداد کو کم
کرشے سینا بی ہے پی اتحاد کے ممبران کی تعداد کو کم
کرشش کی تو مہاداشٹر میں آگ

اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے
اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے
کی کوششش کی تو مہاداشٹر میں آگ

ایکا دی جائے گی اور وہ کہیں آئے جائے گے لائق

ادھ کوئی ناتھ منڈے نے ہندوتو اور ابودھیا
کے ایھوکوزندہ کرنے کے عرم کا اظہاد کیا اور کہا کہ
ہم ہندوتو کو نہیں چھوڑ سکتے ہم نے بمبئی پر قبنہ کرلیا
ہم ہندوتو کو نہیں چھوڑ سکتے دلی دور نہیں ہے۔ مفہر
جو ٹی نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کریں
گے البت منہ مجرائی اور ایپزمنٹ کی کا بھی نہیں
ہوگارا تقت نی کا بھی نہیں دراصل مسلمانوں کی جائز
ہوگارا تقت نی کا بھی نہیں دراصل مسلمانوں کی جائز
مانگوں کو بان لینے کو یہ گوگ منہ بجرائی کتے ہیں۔ اگر
مکومت مسلمانوں کی ببود کے لئے کوئی قدم اٹھاتی
ہے تو وہ اسے مسلمانوں کے ساتھ ہجا لاڑ پیار سے
تعیر کرتے ہیں۔ گویا اب مسلمانوں کی جائز بانگیں
بھیر کرتے ہیں۔ گویا اب مسلمانوں کی جائز بانگیں

وزیراعلی بننے کے بعدا پی پہلی پریس کانفرنس ہے اور یہ معلوم کیا جارہا ہے میں موہر ہو چی نے کہا کہ اب نماز سڑکوں پر نہیں اس کی مجازے ہو اگر ہوایا ہو گیا اور مہا آرتی بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ جلد نام بدل دیے جائیں گان کا کہنا تھا کہ اس سلطے میں مسلمانوں کے مذہبی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رہناؤں ہے کھا کو کو گان میں مالیا کہ اگر کہ اگر کے لئے راش کارڈوا معجدوں پر اصافی میں بنانے کی اجازت دی جائے میار میں یہ خوف پیدا تو مینلد می کھڑا نہیں ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجدوں پر اصنافی میں بنانے کی اجازت دی جائے میں اس میں ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میار انشرین شریوں کو شاید تو مینلد می کھڑا نہیں ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میار انشرین شریوں کو شاید

لوگوں میں یہ خوف پیدا ہوگیا ہے کہ شیوسینا غیر مہاداشر میں شہر ہوں کو شاید وہ مراعات نہ دے جو مہاداشر مین کو دیگی یا بچریہ بھی ہوسکتا ہے ، آمچی ممبئی "کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے وہ غیر مراٹھا لوگوں کو ممبئ سے نکالنے کی کوئی مم شروع کرے۔

اس ير نفتكو موسكتى ہے۔ سركوں ير نمازكى ادائيكى ير

پابندی کی دھمکی دینے کے علاوہ انہوں نے بمبنی اور دوسرے اہم شہروں کے نام بھی بدلنے کی بات کی۔ بمبنی کو ممبئی اور اورنگ آباد کو سمجھا ہی نگر بنانے کا وعدہ کیا۔ جو شی نے کہا کہ شہروں کے نام بدلنے پر قانونی ماہرین سے گفت وشند کی جاربی

ہے اور یہ معلوم کیا جارہا ہے کہ کیا ریاسی حکومت
اس کی مجازے ؟ اگر جواب اخبات میں ملا توجلد از
جلد نام بدل دیے جائیں گے ۔ ادھر بال محاکرے
نے مجی جارحانہ روش اختیار کرنے کا سکنل دیدیا
ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناجائز دراندازوں کا پنت
کائے کے لئے راشن کارڈوں کا جائزہ الیاجائیگا۔ اس
سے لوگوں میں یہ خوف پیدا ہوگیا ہے کہ شوسیناغیر
ممارا شریمین کو دیگی یا مجریہ مجی ہوسکتا ہے "آئی مماراشر تین کو دیگی یا مجریہ مجی ہوسکتا ہے "آئی مرائعا لوگوں کو مبئی سے تکالئے کی کوئی مہم شروع مرائعا لوگوں کو مبئی سے تکالئے کی کوئی مہم شروع کرنے کی دوسری
پارٹیوں کو کسی مجی قسم کا مورچہ تکالئے یا مظاہرہ
کرنے کے خلاف سخت کاردوائی کرنے کی دھم کی دھی کی دھی کرنے کی دھم کی دھی کی دی دھی کی کی دھی کی کی دھی کی دھی کی دھی کی دھی کی دھی کی کی دھی کی کی دھی کی دھی کی دھ

گویا مهاداشراب بال محاکرے کی دکلیفر شپ
کے شخیج میں ہے اگر کسی نے اس آمریت کے
خلاف کوئی آواز اٹھائی تو اے اس کا خمیازہ مجی
محکتنا پڑسکت ہے۔ لیکن ٹھاکرے، ہوشی اور منڈ ہ
کے ان جاد حالت بیانات ہے اگر کسی کو بست زیادہ
تقویش ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں اور ممکن ہے کہ
شوسینا حکومت کا نزلہ سب سے پہلے مسلماتوں پ
سی گرے۔

دی ہے۔ انوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ایسا

کرکے حکومت کے کاموں میں روڑہ اٹکانے کی کوشش کی تواسے قطعی برداشت نسس کیا جائے

### بفیه: ب نظیری امت مسلم سے غراری

البدین کے شانہ بشانہ حصہ نے چکا ہے اور بم بنانے کی ترمیت اس نے صنیاء دور میں پاک افغان مرحد پر قائم کردہ کیمپول سے حاصل کی جن پر اس قبالہ میں اتن اردوں ڈالر خرج کر دبی تھی۔ امریکن می آئی اے کے مطابق دمزی دہشت گردی ہے متعلق معاملات میں مکمل تلکیکی ممادت کر مقال ہے۔ نویادک ٹریڈ سیٹر بلاسٹ کے انگے بی روز وہ حبدالباسط نام کے پاسپورٹ پر تکر کواکر امریکہ سے قرار ہوگیا تھا۔ دمزی کو امریکہ کے حوالے امریکہ سے فرار ہوگیا تھا۔ دمزی کو امریکہ کے حوالے امریکہ سے فرار ہوگیا تھا۔ دمزی کو امریکہ کے حوالے طقوں نے شدید ندمت کی ہے۔ ان میں جاحت

اسلای کے امیر قاصی حسین احد نمایاں بیں انہوں نے طومت پاکستان کے فیصلہ کو امت مسلہ کے مفادات کے منائی قرار دیا ہے۔ تاہم طومتی حلقوں کا موقف ہے کہ تنقید اس وقت جائز ہوتی جب دمزی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے وزیر اعظم کے نظیر بھٹو کے 4 اپریل سے شروع ہونے والے دوڑی کی گوفاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے دوری کی گوفاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کودئی وی ہو آئی اوریکی صدر کلائن کو نیند سے بیدار کودئی وی ہو آئی اوریکی صدر کلائن کو نیند سے بیدار کودئی وی ہو آئی اوریکی کو امریک کی اور انہوں نے کودئی وی ہو آئی اوریکی مواس نو تخری سے آگاہ کی دوری انہوں نے کے دو کی اوریکی کو دیاتی کے دو کی ہیں اتوای دہشت میں صدر کلنٹن نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے فیصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بین اتوای دہشت

گردی کے خلاف دونوں قوموں کا موقف ایک ہے درمزی کو امریکا کے عوالے کرنے سے پاکستان پر مسلسل عائد کئے جانے والے انتہا پہندی اور دہشت گردی میں لموث ہونے کے الزامات دمونے میں بھی برقی صد تک دد لے گ

امریکن ایف بی آئی نے وراڈ ٹریڈ سیٹر ایک ایک کے دراڈ ٹریڈ سیٹر بلاسٹ کو اسلامی انتہا پیندوں کی تخریب کاری قرار دیاور خاص طور پر چار اسلامی ممالک پر شبہ کا اظہار کیا جن میں حراق، لیمیا، قلطین اور ایران شال تھے اس استجن سی حیال میں امریکہ کی عدالتوں میں اس وقت دہشت گردی کے الزامات کا سامنا میں میں دری بوسف کے قبیلے سے می تعلق رکھے۔ میں اعلق رکھے میں معلق رکھے۔

بی۔
ریزی کی گرفتاری کو امریکی حکومت کی طرف
سے خیر معمولی اہمیت دینا اس بات کی خماری کرتا
ہے کہ وہ کسی بڑے مٹن پر تھا جس کا بورا ہونا
امریکی مفادات کے لئے کسی بڑے نقصان کا
باعث بن سکاتھا۔

باست ن سما عد امر کی ایف بی آئی کے مطابق د مماکہ می اوٹ الزبان کی کل تعداد سات ہے جن میں سے آتی گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتار شدگان میں فلسطین حریت پیند محد امین سلامہ کویتی انجیشر ندال ایاز، مصری شیکسی ڈرائیور ایواہیم البیرونی، مصری امام معجد شیخ عمر بن عبدالر ممان امریکہ میں پیدا ہونے والا مسلمان محد الوصلیہ اور بوسف دمزی شامل ہیں۔

ماتویں ملزم عبدالر حمان یاسین کے پاس عراق اور امریکہ دونوں کے پاسپورٹ موجود ہیں اور خیال ہے کہ وہ پاکستان یا عراق میں سے کسی ایک ملک میں رو توش ہے۔

لے کوئی روکرام بھی نہیں چلایا جائے گا۔

ایف قی آئی کے ڈائریکٹرولیم نے شاید ملزمان کی قومیوں کے مد نظر اس شید کا اظہار کیا ہے کہ رمزی اور اس کے دیگر ساتھی خلیج کے اسلامی ملک کی طرف سے مشرکہ طور پر سونے گئے کسی بیٹے مثن پر کام کر رہے تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حراق لیدیا ایران اور فلسطینی اقوام مقیمت کی سامراجیت کا نشانہ تن ہیں۔ عراق بر خلے سے قبل امریکا نے صدر صدام کو عالمی دہشت گردی کا حق خیسین قرار دیا تھا اور اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی مرتب کسی اسلامی ملک کے خلاف ویٹو کا حق مرتب کسی اسلامی ملک کے خلاف ویٹو کا حق استعمال کرکے عراق پر محل کیا گیا۔

جنگ کے بعد صدر صدام نے اعلان کیا تھا کہ جم امریکا اور اس کے اتحاد ہیں کے خلاف کی مجی قدم کا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے صدر صدام کی از میں کریں گے صدر تقویت دیت ہے کہ رمزی در اصل کسی حراتی مثن پر کام کر دہا تھا۔ ان کے خیال میں رمزی گرفتاری سے حراتی دہشت گردی کے اس جال کے اصل تانے بانے سلمے آئیں گے جو ابجی تک خفیہ ہے ماس کی مرتب کو میں مرزی کی گرفتاری پر صد کانٹن کی حیرت اور خوشی کانی مدیک مجم میں آتی کانٹن کی حیرت اور خوشی کانی مدیک مجم میں آتی افرال کے احراق ایس افرال کیا ہے تاہم اس کا جو مجمی انجام ہو سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا حراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکا عراق سے بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ بات و توق سے کی جا سکتی ہے کہ بات کی باتھ کی بات

جلدی کیجے اسوچنے کاوقت نہیں الاسلام کی

ہفت دوزہ ملی ٹائمزانٹر نیشنل کے خریدار بنتے

ا کے بی ٹائز انٹرنشن کے قاری بن کر ان چالیس ملین باخر لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو بر لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو بر لیے دنیا کی دفتار پر نظر دکھے ہوئے ہیں۔

ا کہ اس کے خریدار بن کر ست سے اخبارات خرید نے مرد یو سنے اور فیلی ویون دیلھنے کی دخست سے بھی اس کے کر ساری خبریں یکجامل جاتی ہیں۔

پ ملی ٹائز آپ کو عالمی مسلم برادری کے حالات سے باخبرد کھتا ہے ، یہ مجی بتآنا ہے کہ دنیا مجر میں غلب اسلام کے آرزومندوں پر کیا گذر ہی ہے۔ دنیا کے کس جصے میں مسلم انقلابوں کو کاسیابی مل زمی ہے اور کہاں انسیں شدید مزاحموں کا سامنا ہے۔

خدائین اسلام کے حالات سے یراہ راست واقفیت آپ کو بھی اس مثن میں شامل ہوتے پر
 آبادہ کرتی ہے اور اس طرح آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے
 لئے اللہ کے قرب کی خوش خبری ہے۔

کہ یداردو کا پہلا بین الاقوامی ہفت روزہ ہے جے دنیا کے چار بر اعظموں میں بڑھا جاتا ہے اور جس کی باصابط ایجنسیاں بر صغیر بند و پاک کے علاوہ مشرق وسلمی، مغربی بورب اسکنڈے نوین ممالک اور شمالی امریکہ کے اہم شریوں میں قائم ہیں۔

است کے تر جمان کی حیثیت سے لی نائمز کابر شمارہ غلب اسلام کا منفور ہے۔ ہندوستان میں اس کی مقبولیت کابی عالم ہے کداس کابر شمارہ آنا فانا اسٹال سے غائب بوجاتا ہے۔

ان آرزومندول می شامل ہوجاتے ہیں جودنیا بھر میں شامل ہوجاتے ہیں جودنیا بھر میں شامل ہوجاتے ہیں جودنیا بھر میں م میں مختلف ناموں سے اسلام کی سربلندی کے لئے شب وروز سرگرم ہیں۔ قیمت فی شمارہ چارروپئے۔سالاند زر تعاون ڈیڑھ سوروپئے کوین برائے خصوصی رعابیت

پتہ: مندرجہ بالاکو پن کے ساتھ سالانہ رعایتی زر تعاون صرف ایک سو پیس روپتے بینک ڈرافت Milli Times International جامعہ نگر نئی دلی کے نام جمیمیں۔ Milli Times International

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar New Delhi-110025

### مغرب کے ایوان اس خوف سے دکھیے جاتے ہیں کہ

## الامارباج، الامارباب

مركز دعوت الارشاد (جسكا مقصد وربورث كے

مطالق اساری دنیاس ایک خدائی نظام بریا کرناہے

اور جو ایک انتها پیند جاعت ہے) سے وابست 26

سالہ طارق چمد کی طرف یہ بیان شوب کیا گیا ہے

سعر الجرائر اور اردن جيے عرب ممالك كو ان

یاکستانوں کے خلاف احتجاج کا حق ہے جو ان

مالك كي "حكومت مخالف" سركرميون س لوث

بین مر بحیثیت مسلمان بمارے کی فرائص بی

مغرب كى بيمار، خوف زده نفسيات كالكچشم كشاتجزيه مغرب كاعسكريت يستدطيقه جس كاسب سے طاقور کروپ خود NATO کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے الک نے دھمن کی تلاش میں ہے

۔ سوویت او نین کے زوال کے فورا بعد مغرب کایہ عسكريت پسند طبقه يه تار دين مس مصروف موكيا کہ کمیونزم کی جگہ اسلام اب مغرب کا دھمن ہے۔ لین جیسے می اس نوھیت کے بیانات و مصامین سامنے آتے والے ی خود مغرب کے دانفوروں کے ا کی کروپ نے اسے لغو قرار دے دیا۔ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ اکثر مسلم ممالک نه صرف یہ کہ انتناپیند نہیں بلکہ خود مغرب کے ہمنواہیں۔ اس طرح چند ایک مسلم ممالک جو مغرب کی یالسیون

سوویت نونن کے زوال کے بعد سی سے

کے لئے کوئی خطرمینے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ مذکورہ دلائل کے بعد مغرب کے عسکریت پسد طبقہ نے دوسرا شوشہ چھوڑا۔ انہوں نے اس بار دنیا مجرس کام کر رسی اسلام پسند تحریکوں کو ایک خطرے کے طور ہر پیش کیا۔ بہاں انہیں کچے کامیابی

التي نظر آئي جس کے کئي اسباب بيں۔

سے اتفاق سیس کرتے مثلا ایران وغیرہ وہ مغرب

اول یہ کہ دنیا کے بعض مسلم و غیر مسلم ممالک میں مسلمان مسلح جدو حبد میں مصروف ہیں۔ کس بھی مذہب و ثقافت کے ملنے والے ہوں جب وہ کسی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے بی تو اس کے لئے اپنی تاریخ اور مذہب سے جذبہ ماصل کرتے ہیں۔ نود ہمارے ملک س تحریک آزادی کے دوران گاندھی جی نے رام راجیہ کی بات کی تھی۔ مغرب کے عسیاتی ممالک بھی اپنے سارے سیولرازم کے باوجود دھمن سے جنگ کے وقت این مذہبی و قوی تاریخ سے جذبہ حاصل کرتے بی مران حضرات کی اس حرکت کو "مندو بنیاد يرستى " يا "عسياتى بنياد يرستى " نهس كها جاتا مرجب کسی نظام کے خلاف اپن جدو جد س مسلمان اپن تاریخ و مذہب کاسمارا لیا ہے تو اسے "اسلامی بنیاد برسی " کا نام دیگر دنیا کے لئے ایک خطرہ تصور کیا

دوم یہ کہ خود مسلم ممالک کے مغرب نواز حکمرانوں نے بھی اینے رویہ میں تبدیلی کرنے کے بجائے ، اسلامی بنیاد برسی کو خطرے کے طور بر پیش کیا۔ اسلے دو مقاصد تھے۔ اس نام نہاد خطرے کی آڑ میں اپنے خلاف جاری الوزیش تحریکوں کو کچلنا جس کے لئے اکثر اذیت رسانی کے ایے طریقے اختیار کتے جن سے حقوق انسانی کی یاالی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔دوسرا مقصد مغرب کویہ جنانا تها که اگر ان کی معاشی و فوجی مدد مذکی لئ تو اسلام پند ان کے اقتدار کا تخت الث کر مغربی مفادات کے لئے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ نااہل اور جایر مسلم حکمرانوں کی یہ نایاک تدبیر بڑی کاسیاب رسی ہے۔ مغرب کے عسکریت پسندوں نے اپنی انتها پسندانہ پالسیوں کے جواد کے لئے ان مسلم حکرانوں کے بیانات و خیالات کو یرسی چابکدستی سے استعمال کیا ہے۔ مغرب کے یہ عمکریت پیند صرف ان کی

فوج اور ان سے مسلک اداروں می میں سمیں بلکہ

وارڈ اینڈرس اور کراجی کے کامران خان نے Zurich سے شائع ہونے والے انٹرنشینل میرالد ریبون کی 10 مارچ کی اشاعت می ایک ربورٹ شانع کی ہے جس میں یہ دکھانے یا ثابت كرنے كى كوشش كى كئى ہے كه پاكستان و افغانستان میں بعض کردی سعودی عرب کی "الوزيش"كى مدد اكب مسلح كروب تياركررب بس - جسكا مقصد أيك "عالى اسلامي رياست" قائم اس ربورث کا خلاصہ کھ بوں ہے۔ یاکستان

1990ء کی دبائی کے آغاز سی سے مسلح اسلام پسندوں بنیاد برست کروپ اور بزارون عجادی، جو افغانستان میں روسی فوجیوں کے خلاف جباد کر

زندکی کے دوسرے شعبوں میں بھی پانے جاتے ہیں۔ خود صحافت کے میان میں الیے بہت سے لوگ بس جواینے نام نهاد پیشه ورانه فرص کو نبھانے کے نام یر در اصل مغرب کے انہیں عسکریت پندوں کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ایسی می ایک خدمت حال س ایک انگریز اور مسلمان صحافی نے مشرك طور ير انجام دى ہے۔ دلى سي موجود جان

کی آماجگاہ بناہوا ہے۔ "در اصل یہ وہ وقت ہے جب دے تھ ، نے اینے جاد کو جاری رکھنے کے لئے نے جاد کی تلاش شروع کر دی تھی۔ "ان اقتتاحی کلمات کے بعد ربورٹ من یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح بعض كروه پاكستان و افغانستان س مسلم نوجوانوں کو جاد کی تربیت دے رہے ہیں۔ مثلا ربودٹ میں یہ کماگیا ہے کہ ہر مینے کی تبیری جمعرات کو کراچی کے ایک مقام سے ایک بس 2 درجن افراد کولیکر تقریبا ایک مزار میل کی مسافت طے کر کے افغانستان میں کسی خفیہ مقام پر جاتی ہے جال یہ افراد اللے چالیس دنوں میں ایک عالمی مقدس جنگ کے لئے بنیادی تربیت عاصل کرتے

اس میں شک نہیں کہ چند جذباتی نوجوانوں نے ہتھیاد اٹھالیا ہے۔ مگریہ سب کھی شمير بوسنيا ، چېخپيااور فليائن من مسلمانون پرمظالم كانتيجه ہے مذكه اس اسلامي بنياد رت کاجے مغرب اپنے مفاد کے نیش نظر ایک ہوا بناکر پیش کر رہا ہے۔ "اسلامی بنیاد برستی" کاخطره در اصل مغرب کااپناپیدا کر ده ہے۔

> یہ خفیہ کیس یاکستان کے سرحدی شرمیران شاہ کے کچے شمال میں واقع ہے۔ اس تحیمی کا انتظام حركت الانصار كرتى ہے جس كامركز اسلام آباد س ہ اور جس نے اربورٹ کے مطابق "اسلام کے عالى غليے كے لئے جاد كرنے كى قسم كوار لهى جـ" ربورث میں خالد اعوان بخاب لونیوسی سے معاشیات من ایم اے اور حرکت الانصار کے ایک مبری طرف یہ بیان متوب کیا گیا ہے۔ سمارا كروب معنون من مسلم مجابدين كا ايك انٹرنیشنل گروپ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سرحدیں کمی مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ مسلمان ایک قوم بس اور وه بمیشد ایک اکانی سی کا طرح ربات ع

تعلق رکھنے والے وہ مجابدین میں جنہوں نے جنگ افغان مي حصد لياتها

ربورث من بعض یاکستانی ذرائع کے حوالے

ہے یہ بات بھی کی گئ ہے کہ 1989ء س جنگ

افغان کے خاتمہ کے بعد سے افغانستان و پاکستان

کے سرحدی علاقوں میں اب تک 10 ہزاد سے ذائد

لوگوں کو فوجی تربیت دی جا حکی ہے۔ ان میمیوں

س مريننگ دين والے ليبيا مصر اور سودان سے

یالتان کے فارجہ سکریٹری کے ذریعہ سے ربورث میں یہ کما گیا ہے کہ پاکستان کے عربی مدارس "اسلای عابدین" پیدا لرنے کااصل سرچسمہ بی۔ مغربی سفارتی ذرائع کا کنا ہے کہ یہ بات حکومت کو معلوم ہے اور وہ یہ چاہتی مجی ہے کہ ان کرونوں کو کنٹرول کرے مریہ عکومت کوئی موثر اقدام کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔

ربورف کے اس حصے کو بعض ہندوستانی اخباروں میں مجی خوب اچھالاگیا ہے جس میں اس

معالمی جاد" میں پاکستان کے ملوث ہونے کی بات کی کئ ہے۔ مثلاطارق چید نے ایے 56 پاکستانیوں كانام فرابم كيا جواب تك تشمير بوسنيا ، ماجكستان اور فلیائن میں شہد ہو چکے ہیں۔ دبورث کے آخر میں رمزی احد بوسف کاخاص طور سے تدکرہ ہے جس کا مقصد بھی میں ثابت کرناہے کہ اس طرح کے عناصر

ياكستان كوامك محفوظ بناه كأه مجمحته بسء جبیا کہ اور کہاگیا ہے کہ یہ اور اس جبی دوسری راور تول کی اشاعت سے مغربی در انع ابلاغ

كوكيل كے لئے سركرم عمل بي-اس میں شک نہیں کہ عالمی "اسلامی بنیاد رست" کے ایک مخصر طبقہ نے بعض جکہوں کے مخصوص مالات سے مجور ہو کر ہتھیار اٹھا لیا ہے مگر بنیادی طور ریه تحریک برامن اور جمهوری ہے۔ اس نظریے کی جھلک خود اس ربورٹ میں ان اقوال ے بھی جھلکتی ہے جو مختلف پاکستانی اشخاص کی

للراكب مشركه خطرے كو يعني "اسلامي بنياد برستي"

طرف شوب کے گئے ہیں۔ در اصل آج مسلم دنیا کے ہر طبعے مل یہ احساس ابعرربا ہے کہ ان کی موجودہ زبوں حالی کی



کامقصد ان عسکریت پیند عناصر کی مدد کرنا ہے جو سوویت لونن کے زوال کے بعد تھی نالو جسی تظیموں کو قائم رکھنے کے لئے کوشاں ہیں۔ یہ لوگ در اصل کافی طاقتور بس ان س وه فوجی جنرل مجی بس جنس نالو جسي عظيم فوجي تنظيم مي برات يرم مراتب اور مراعات حاصل بس اور بتقمارول کی پیداوار اور تجارت کرنے والے عناصر بھی۔اسی کے ساتھ ان ساری کوسششوں کے بیچے مغرب کی اس دہنیت کی کار فرائی مجی ہے جواینے اس تغلب كو مرحال مي قائم ركهنا چابتا ہے جو اسے سوويت تونین کے زوال اور جنگ خلیج میں فتح کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ بوری دنیاکی فوجی ومعاشی قیادت امریکه اور اس کے

مغربی حلفول کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام پندوں کے غلب کی صورت میں مغرب کو اندیشہ ہے کہ دنیا کی وہ معاشی، سیاسی اور فوجی صورت حال بدل جائے کی جو اس وقت ان کے حق میں ہے۔ اس طرح مسلم ممالک کے حکمرانوں کو فکر ہے کہ اگریہ لوگ یر سراقتدار آتے بی تو یہ صرف ناجار طریقوں سے اس ماصل شدہ مراعات چھن جائیں کی بلکہ ان کے عیاشانہ مغربی طرز زندگی مر بھی قد عن مگ جائیگ سی وجہ ہے کہ مسلم دنیا کے یہ کریٹ غیر ذمہ دار اور عیاش حکمرال اور مغرب کے ارباب اقتدار دونوں

بنیادی وجربہ ہے کہ ان کی صفول میں انتظار ہے۔ یہ انتشار خلافت کے خاتبے اور قومی ریاستوں" کے ظہور کے بعد اور مجی سنگن ہوگیا۔ مغرب اور اس کے مسلم طیف جو بدفسمتی سے برسراقتدار مجى بس اس انتشار كو قائم ركهنا علية بس جبكه مختلف اسلامی تحریلیں اسے ختم کرنا چاہتی ہیں۔اسے ختم کرنے کا واحد طریقہ خلافت کا از سرنو قبام ہے۔ مصر سے انتھے والی حزب التحریر اب ایک عالمی تظیم بن حکی ہے جس کا مقصد خلافت کا قیام ہے۔ دوسرے مسلم ملک میں مجی ایے کروہ اب سر كرم عمل بي أن على الاعلان يا خفيه انداز مي جو اسی عالمی خلافت کے قیام کے لئے کوشاں ہیں۔ اس خلافت كامقصد صرف عالم اسلام كو الي صالح قیادت کے چھے مخد کرنا ہے نہ کہ دنیاکو فتح کرنا جسیاکہ مغرب بروپیگنڈہ کر رہا ہے۔ جو لوگ سخبدگی ے اس نظریے میں یقنن رکھتے میں وہ خاموشی سے اور جموری انداز س این کام س مصروف بس اس میں شک شیس کہ چند جذباتی نوجوانوں نے متعياد المحاليا ب- مكريدسب كي تشمير بوسنيا چينيا اور فلیائن س مسلمانوں یر مظالم کا تتبجہ ہے مذک اس اسلامی بنیاد برستی کاجے مغرب اینے مفاد کے پیش نظرا کی موا بناکر پیش کردبا ہے۔ اسلامی بنیاد رست "كاخطره در اصل مغرب كالپنا پيدا كرده ب

سعودي عرب ميل ملازم 33 ساله شخص (قد 5 فث3انج) لعليم انثرمديث كے لئے موزول دشت مطلوب مطلقه يابوه خواتين بمي رجوع كرسلتي

سعودی عرب من مقیم اینا ذاتی کاروبار رکھنے والے بخص کے لئے جس کی اباد آرنی سردست دوبزارريال باورجودوسرى شادى كاخوابال ب موزول دشة در كار ب \_ مطلقہ خواتين مى رجوع

كرسكتى بس دابط ملى التمزياكس 112A مهواندور من مقيم خوشحال روشن خيال اور نبب كااحرام كرنے والے فاندان كى 23 سالدى ایس سی ایم اے (انگریزی) (قد ساڑھے بانچ فٹ وزن 52 كلو) مدنب دلكش اور خوبصورت اور زندگی کے تیس متواذن نظرے کی حامل لڑکی کے لے موزوں رشتہ مطلوب ہے۔ لڑکی کے والد ایک سرکاری ادارے می اسسٹنٹ ڈا رکٹر اور بڑے بعانی داکثر بس ر ابطه می انترباکس 113A

صديقي خاندان كى في كام ادر كيدور كورس مكل كر حكف والى 21 ساله كورى رنگت كى مهذب اور باسلیتہ اڑی کے لئے موزوں رشتہ در کار بے سید صديقي پڻان گرانول كو ترجيج دي جائے گدر ابطه مي اعزباكس 114A

100رویت

10مركى ڈالر

طلوب ہے۔ لڑکی خوبصورت ہو،اس کارنگ کورا ہواور ترجیحا کانونٹ کی برسی ہوئی ہو۔ رابطہ ملی ٹائمز

18۔ ذاتی برنس کے مالک تیس سالہ خویرو بس رابط می انتر باکس 111A ارکے ( قد6 فٹ ) کے لئے کانونٹ تعلیم یافتہ خوبصورت لڑکی سے رشت در کار سے خواہش مند حضرات تصوير اور تفصيل روايه فرمائس رابطه ملى

> 19 يوبي كے سى سد خاندان كوايي سعودي عرب من ملازم 28 ساله بينے (تعليم ايم سي اے عمر 28 سال قد 170 سيني مير) كے لئے موزوں رشت در کارے خواش مند حضرات فورا مطلع کریں رابطه ملى ثائمز باكس108

20 ۔ محکد ریل میں تین ہزار روپنے مابانہ تخواہ ر ملام 32 سالہ سد (قد 172 سینی میٹر) کے لے موزول رشة در کارے ۔ خواہش مند حضرات 15 \_ 27 سالہ دراز قد تورو مسلم انجیش بشرط واپسی لڑکی تصور اور متعلقہ کوائف کے ساتھ مراسلت كرس رابط ملى المنز باكس 109

21۔ یانج عددی مآبانہ آمدنی والے بی اے اس ایل فی لڑکے (عمر28 سال قد 160 سینی میٹر) کے لے انتهائی خوبصورت اور تعلیم یافت لڑکی سے رشتہ مطلوب ہے۔ برادری کی کوئی قید شمیں ہے۔ دابط ملی المزياكس 110

انجیزنگ من ڈگری رکھنے والے لڑکے سے رشن مطوب بيدرابطه لي المزباكس 100

لزكا 12 \_ نافا كنسائفى سروسز من سافك وير انجیسرکی حیثیت ملام ایم اے الکٹرونکس 29 سالہ لڑکے (قدیلنج فٹ9انج)کے لئے خوبصورت دراز قد مروفشنل اور تعلیم یافته لڑی سے رشة مطوب بدرابطه لمي المزياكس 101

13- سى مسلم انصارى 29 سالد داكثر (قد 169 سنتي مير اايم بي بي ايس دس الي كوكسي مجي قوم كي موزوں لڑی سے رشت در کار ہے۔ رابط لی ٹائمز

14۔ فوروسر دوزگر 28 سالہ سی لڑکے رقد 172 سینی میڑا کے لئے معقول تعلیم یافتہ مرزب اور عرسر روزگار لڑکی سے دشتہ در کار ہے۔ رابطہ لی

امریکن کمین می اعلی انتظامی صدے یو فائز لڑکے كے لئے جس كى سالات الدنى اون دو لاكدروية ے خوبصورت اسمارث اور ترجیحا روفشنل لڑکی ے دشتہ مطلوب ۔ دابط می ٹائمز باکس 104 16 ۔ المحتو کے مزز شیعہ مغل خاندان کے نورو كانونث تعليم يافية الكوتي بيية (عمر 23 سال، قد 5فث 11 انج ا کے لئے انگریزی میڈیم سے برحی موتى دراز قد خاندانى خاندان (شايد اونيا خاندان كسنا علت من كل الكى دشة مطلوب برائك كا واتی مکان اور معتول برنس ہے ۔ رابطہ ملی ٹائمز

17۔ اعلی تعلیم یافتہ سدخاندان کے امریکہ سے انجیزنگ کی ڈکری رکھنے والے اور قلیج اور امریکہ م الذم دو لڑکوں (عر 25 و 27 سال) کے لئے مذب سدیا شے گرافل کی ادکوں سے دشت

8۔ برون ملک س رہنے کے بعد جمبتی میں 2 مرزسی فاندان کی دو لوکیوں کے لئے مقیم مسلم والدین کو ایک بری برنس آرگنائزیش میں موزوں دشتہ مطلوب ہے۔ ایک لڑکی عمر 26 سال کامیاب ڈیزائنر کی حیثیت سے ملازم این 24 سالہ بين (قد وف وانج) كے لئے الے لاكے سے دشتہ مطلوب ہے جس کی عمر 29 سال سے کم ہو قد 5 فٹ یلنج فٹ 3 انج ہے ۔ تعلیم کر یحویث اور ٹورزم 7 انج سے زیادہ موایم نی اے یائی ٹیک کی دکری کا عال مو غير ملك أس مقيم مو يا مبني ياكي 3 مشہور فرم مل ملازم 27 سال ایم بی اے دوسرے بڑی آبادی والے شہر مل ملی نیشنل فرم يا غير مكى بينك من ايكزيكو عمدے ير ملازم بو يا

9 گندی رنگت کی اردوسٹیم سے انٹریاس الوكى اعر 24 سال قد 160 سنى ميرًا كے لئے موزوں رشتہ مطلوب ہے بشرط واپسی اڑکے کی تصوير اور ديگر كوانف ارسال كرير رابطه ملي المر

خوابش مند حضرات بشرط والسي تصوير اور بالودافا

9\_سى مسلم خاندان كى تعليم يافية مهذب إلى (عر29سال قدر فيف) كے لئے خوش شكل اور تعليم یافت او کے سے رشتہ در کارے۔ رابطہ ملی ٹائمز باکس

10- كانونكى تعليم يافية يرسرروز گار بوسث كر يجويث 24 ساله لؤكى (قد 155 سيني ميم) كے لئے 32 سال سے کم عمر کے یو فشنل تعلیم یافتہ او کے سے دشتہ مطلوب سے رابط ملی ٹائمز باکس 99 11 \_ اسمارٹ خوبصورت کانونٹ کی تعلیم يافية ساره عار بزار مابانه آمدني والى چهبس ساله لڑکی (قد 152 سینٹی میٹرا کے لئے بمبئی میں مقیم معول روزگار سے وابست، الکٹرونک کمپورٹ

1۔ نوبصورت ڈاکٹر لڑکی (عمر 23 سال قدیانج سال قد 162 سینٹی میٹر) کے لئے جس کی آمدنی جار فف سات انج) کے لئے اعلی خاندان کے آئی اے عدد می بے یوسر روزگار یاذاتی یونس رکھنے والے الیں آئی فی ایس لڑکے سے دشتہ در کارے ۔ رابطہ لڑکے سے دشتہ در کارے ۔ رابطہ کی ٹائمز باکس 95

> (قد بانج فٹ جارانج) تعلیم ایم اے انگریزی جو کمپیوڑ ڈیلوم کی طالب ہے۔ دوسری کی عمر 24 سال اور قد مجنث كى طالبه ب- رابطه لمي المزياكس 90

ت ملم لڑی کے لئے برسردوزگار لڑکے سے رشت مطلوب سے ۔ لڑی کے والد سیئر ایڈ شمٹر یو افسیر اس کے خاندان کا اعلی پیمانے یو کارو بار ہو۔ بن دابطه لي التمزياكس 91

4\_دی می انسٹرو مینشین منجر کے عہدے ارسال فرمائیں۔ دابط ملی نائمز باکس 96 ر فاز بوسك كريجويك ذكري يافية كنواري لاكي إعمر 29سال قدة ف اكے لئے 30 سے 40سال كى عمر کے مملم تاجرے رشتہ مطلوب سے خلیج مل مقیم حصرات کو ترجیج دی جائے گ۔ دابط می ٹائمز باکس

> 5\_ بمبنى من مقيم اين دسينسرى كى مالك 33 سالہ کنواری لیڈی ڈاکٹر (قد 158 سینٹی میٹر) کے لئے موزوں سی لڑکے سے رشتہ مطلوب سے ۔ بشرط والی تصور کے ساتھ تفصیلات ارسال فرائیں۔ رابطه ملي ثاتمز ماكس 93

> 6 ـ نیشنلاز بینک س معقول عمدے یر فائز تيس سالدايم كام لؤكى (قد 160 سيني مير) كے لئے اتھے خاندان کے متول بروفشنل تعلیم کے حامل تاجر لا کے سے رشتہ مطلوب سے جس کی عمر ترجیحا عالىس سال سے كم بور دابط ملى المزياكس 94 7۔ بینی مل مقیم برسر روزگار بوبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شیعہ سد لڑکی (عمر 25

#### **VACANCIES IN THE SULTANATE OF OMAN**

شرحاشتهار

اندرون ملك في اشتار

برون ملك في اشتهار

اس كالم كے تحت شائع مونے والے اشتدار كى شرح حسب ذيل م

اشتارات کی اشاعت کے جواب می آنے والے خطوط بم بوری متعدی سے بدر بعدر جسرود

واك آب كى فدمت مي ارسال كردية مي-

اشتدار کے ساتھ مطلوب رقم لمی ٹائمزانٹر نیشنل کے نام بدرید ڈرافت پیشگی آناضروری ہے

Our client, a large group in the Sultanate of Oman that includes companies in general trading, travel, hospitality, car sales and servicing has vacancies for the following positions:

#### 1. GROUP GENERAL MANAGER

Candidates should be 30 to 40 years old and should have an appropriate qualification as well as experience of managing a diverse group of companies. The successful candidate would be expected to lead the group by motivating the employees and by maintaining close liaison with customers, suppliers, banks and other interested third parties.

#### **GROUP FINANCIAL CONTROLLER**

Candidates should be 30 to 40 years old and should have appropriate professional qualification as well as experience of working in a group environment. The successful candidate will be responsible for supervising the implementation and maintenance of internal controls, management and financial reporting, preparation and control of budgets and projections and for general menaging the group finances, including dealing with financial institutions.

#### CAR SALES MANAGER

Candidates should have experience of managing a sales department for leading brands of cars. The successful candidate will be responsible for motivating the sales team to ansure that budgets are achieved and exceeded. The successful candidate will also be expected to coordinate the sales efforts of the team to provide a high quality service to the corporate as well as individuals customers. Knowledge and experience of car sales in the Middle East would be considered to be a major advantage.

#### MARKETING MANAGER

Candidates should have experience of marketing leading brands of cars. The successful candidates would be expected to co-ordinate sales efforts and to introduce and manage marketing cumpaigns.

Preference will be given to condidates who are able to communicate in Arabic as well as English. All the positions will have an attractive remuneration package with the usual expatriate benefits. Please send in your CVs in confidence to:

> Arthur Andersen & Co P.O. Box 11615 Dubai - U.A.E.

Please mark the envelope "Vacancies in the Sultanate of Oman" and state the name of the position being applied for. All CVs should be received in our office through post or by hand delivery. Please do not fax responses to this advertisement.

Civil Engineer

WITH 3 YEARS EXPERIENCE IN CONSTRUCTION WORK APPLY IN COFIDENCE WITH YOUR COMPLETE C.V. TO P.O.BOX 88783 RIYADH 11672, FAX:4772354 APPLY IMMEDIATELY

For employment with Reputed Consultants

SENIOR MECHANICAL ENGINEER - B.Sc. in Mechanical Engineering have 10 years experience in Design of HVAC & plumbing works of hospitals SENIOR STRUCTURAL ENGINEER - B.Sc., aind with professional regis

SENIOR ELECTRICAL ENGINEER - B.Sc. and at least 10 years experience

C.Vs & supporting documents to be transmitted to: MANAGING DIRECTOR. Fax: (03) 8649377 or mail to: P.O. Box 3168, Al-Khobar 31952

#### **EMPLOYMENT IN BAHRAIN**

DAIRY OPERATOR (Recombination & Pasteuris

Qualifications and experience: Secondary school pass, Two years technical course preferably in food or chemical line, 5-6 years experience in a dairy factory working with recombined, pasteurised dairy/ice cream/juice products. Experience from Middle East working in the same capacity will be an advantage.

#### TBA-3/8/9 AND UHT OPERATORS

Qualifications and experience: Diploma in min. 2 years technical course, 4 years experience in UHT processing and aseptic filling operation and preferably knowledge of APV/ UHT palarisator, TBA-3/8/9 machines, etc.

Age 25-35 years. Salary according to merits (US\$.450-500). Application together with detailed C.V. and a recent passport size photograph to reach us before 10th March, 1995.



**Bahrain Danish Dairy** Company W.L.L. P.O. Box 601, Bahrain.



1) A/C SERVICE MANAGER

SALES & CONTRACTS, 7 - 10 YEARS EXP

MARKETING MANAGER

HVAC PARTS & ACCESS, 7 YEARS EXP.

SALES ENGINEERS

MECHANICAL & ELECTRICAL, 3 YEARS EXP.

**CONTROLS ENGINEERS** 

SALES, DESIGN & COMMISSIONING, 5 YEARS EXP.

5) EXECUTIVE SECRETARY

ARABIC/ENGLISH, 5 YEARS EXP

6) A/C TECHNICIANS DIPLOMA, 5 YEARS EXP.

GOOD COMMAND OF ARABIC/ENGLISH & COMPUTER KNOWLEDGE. SEND YOUR C.V. WITH RECENT PHOTO TO: PERSONNEL MANAGER

P.O. BOX 13218, JEDDAH - 21493 FAX NO. 6608316

#### JOB OPPORTUNITY

A leading Company needs a qualified

#### ADMINISTRATION ASSISTANT/EXECUTIVE SECRETARY

Applicant shall have good experience and skills in office administration and management, secretarial works, PC operation, excellent spoken and written English and self correspondence. Knowledge in accounting principles in a plus.

Send comprehensive resume (C.V.) with detailed job description, copies of education, training and experience certificates together with address, contact telephone no. and a resent photograph to:

> P.O. Box 80, Riyadh 11411, Saudi Arabia or Fax No. 477-4225, Riyadh Attn: Personnel Manager

## خاش زرگ کی بنیا در وجین کے مابین

### حسن تفاهم باهمى اخلاص اورجذبه معاونت پرهوني چا هي

کے اختلاف اور مچراس سے پیداشدہ تشدد کی اصل

زمانہ قدیم سے دنیا کے سرکونے س سرطیقے اور متومل اور نادار ہر قوم میں عور تیں ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبارات سے مردوں کے طلم کاشکار رسی ہیں۔ اور بعض مردوں کا یہ خیال ہے کہ ان مظالم کو برداشت کرنے سے عورت کی خوش بختی اور سعادت میں اصافہ ہوتا ہے۔ یمال یہ صروری ہے کہ عور تول ہر ان مظالم کی نوعیت کا ذکر کردیا جائے مثال کے طور پر یہ ظلم جسمانی قوت کے استعمال کی صورت میں ہوسکتا ہے جس سے کہ عورت کو صرب وایذا سینجے جلی کٹی باتیں سناکر بھی اس کے احساست کو مجروح کیا جاتا ہے اور تسیری صورت یہ بھی ہے کہ کسی ناراطنگی کا انتقام لینے کی غرض سے شوہراینے حقوق کی ادائی سے سلوتھی

عورتیں عموما ہر ظلم وستم کو خاموشی سے مرداشت کرتے ہوئے اپنے شوہروں سے یہ سوچ کر نباہ کرتی رہتی ہیں کہ طلاق یا علیحد کی ہوجانے کی صورت مل مد جانے انہیں کن مصاتب سے گذر نا ریے۔ عور تول کو زدو کوب کرنے والے مردوں کو چار زمروں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔ اول وہ جن کا الحصار بيولول ريبوتا ہے اور عورت کو فوقيت حاصل رہتی ہے لیکن جوں ہی کسی بات ہر تکرار ہوتی ہے تو نوبت مارپیٹ تک سے بیخ جاتی ہے۔ دوسرے وہ مرد بیں جن کے مزاج میں علی بن ہو اور وہ اپنی بیونوں ہر اعتبار سیس کرتے جو ان کے

تھی تھی دھماکہ خر صورت اختیار کرلتیا ہے۔ تسیرے زمرے س وہ مرد آتے بی جنس بر وقت یہ احساس ستامار ہماہے کہ این شخصیت کالوہا منوانے کے لئے انہیں بوی پر بوری طرح قابور کھنا چاہے۔ حوتھا زمرہ ان مردول کا ہے جو ابتداء میں تو

لین آگے چل کر بعض نفسیاتی عارضوں کے سبب ان ير تشدد كے دورے بڑنے لكتے بير كيل اس طرح کے لوگ خال خال بی ملیں گے۔

بعض مطالعول اور جائزوں سے یہ بات سلمنے آئی ہے کہ اکثر عور تس اپنے جسم یر حوث اور زخم کے نشانات کو چھیاتی بس اور نہ ی عزیز واقارب سے نہی کسی قانونی یاسماجی ادارے سے شكايت كے لئے رجوع كرتى بيل لجيدن كے لئے كھر س مقید ہوجاتی بس اور لوکوں سے ملنا جلنا ترک كرديتي بير\_ زياده تر معاملات مي حوث كي علامتي سر، پیوٹوں اور ہو نول سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض طالات میں عور تول کو کسی جلتی ہوئی چیزے ایذا مینچانے کے واقعات مھی سننے میں آتے ہیں مثلا

ردرمیان ایک کشاکش کا ماحول بنائے رکھتا ہے اور وہ

ازدواجي رشوق كو صحيح خطوط ير استوار كرليت بين

سلريث ياكرم سلاخ سے۔

زن وشوہر کے درمیان اختلافات اور پھر بحث و تلرار اور زدوگوب کے معاملات کے غائر مطالعہ سے یہ پت چلتا ہے کہ بیشر حالات س ان



زندگی کی بنیاد حن تفاہم اور زوجین کے درمیان اور عروس سوزی کی لعنت تو ہوس برست

ایک فریق دوسرے فریق بر غلبہ کا خواہاں ہوتا ہے اورائي وصع كرده اقدار وابداف يردوسرك فريق كو عمل پرا دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اگر اسلام کے عاملی نظام سے روشن حاصل کی جائے تو ہم اس بینج ر میخیت بین که اسلامی صالطے کے تحت خانکی

کو بیوی یہ حکمرانی اور تسلط قائم کرنے کی اجازت مستجہم بناکراینے لئے آسائش فراہم لرنے کی خواہش سی دیتا بلکہ ایک دوسرے کو این حدود پھانے ، بیجالوکوں کو عقل وہوش سے بیگانہ کردیت ہے۔ مہتر اپنے مادی وسائل کی وسعت لے مطابق اللہ اور اس ہوگا کہ ہم اینے دلوں کا محاسبہ کریں اور خودسے یہ کے رسول کے احکامات کی روشن میں زندکی سوال کریں کہ ہماری فلاح کے لئے کون سی راہ بستر گذارنے کاپیغام دیتا ہے۔ بیویوں کوزد وکوب کرنے ہے۔

## رمضان كے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا، واجب کوئی جی عذر ناقاب فیول

سوال ؛ وه شخص جو دل کا مریض مو اور دو آریش کرواچکا ہو اور صبح وشام اس کے لئے ستقل زندگی بھر دوا کھانا صروری ہو تو کیا اس کے لئے روزہ رکھنا صروری ہوگا اس طرح کہ دوا۔ ک اوقات بدل لئے جائیں۔

جواب اسعودی عرب کے جدد علماء کی کمین کے رکن سے صالح فوزان کے مطابق جو سخص یابندی سے برابر روزہ رکھنے کی استطاعت الے منتقل مرض کی بنیاد ہر یہ رکھتا ہوجس میں دن کے وقت دوا کا استعمال صروری وناکزیر مو تواسے بر ایک روزے کے بدلے ایک مسلن کو کھانا کھلانا

موال: مي الك معجد من الم مول آپ كوتى کتاب بحویز کریں جو میں نماز نوں کو بڑھ کر سنایا

جواب: شيخ عبدالله منبع كيت بين كه رياض الصالحين يزه كرسنانا خيرويركت كاباعث موكاكيونكه اس کتاب میں اخلاق وآداب سے متعلق صحیح احادیث شامل ہیں اور سنت رسول کا ذکر ہے۔ نمازی حضرات کے لئے امام صاحب سے یانج یا سات احاديث كا سننا يقننا فائده مند ثابت بوكا سنت رسول صلعم سے بڑھ کر کوئی اور کلام ہونہیں سکتا۔ اور اگر اس کی کوئی قیمت ہو بھی تو سنت

واحاديث رسول كي خير وبركت كوسس سينج سكار حوال: س 23 سال كا توجوان بول مير والدنے تھے پندرہ سال کی عمرے روزے رکھنے کی ہمت دلائی۔ س کافی عرصے تک روزے رکھار ہااور تعجی توڑ بھی دیتا تھا لیکن اس طرح کہ مجھے روزے

روزوں کی قصنا مجر پر واجب ہے۔ جواب بشعبہ تحققات علمی وافتاء کے رکن سے عبداللہ بن جبری کی دائے ہے کہ جب انسان 15 سال کی عمر کا ہوگیا تو اس ہر ذمہ داریاں عائد ہوجاتی ہیں۔ یہ عمر آغاز بلوعت کی ہے۔ اس وہ



کے حقیقی مفہوم سے کوئی آگاہی نہ تھی۔ لیکن جب مخص جس نے روزے س تسابل کیا اس وقت جب کہ وہ بلوغت کے حکم میں داخل ہوچکا تھا تو وہ میں بالغ وباشعور ہوگیا تو اس کے بعدسے پابندی ایک واجب کو ترک کرنے کام تکب ہوا۔ اس لے سے رمصنان کے روزے رکھنے لگا۔ اور تھی روزہ رمضان کے چوٹے ہوئے یا توڑے ہوئے مہیں توڑا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گذشتہ سالوں کے

مقہی سوال اور ان کے جواب روزول کی قصنا اس میر واجب ہوگی۔ لاعلمی کا عذر یماں قابل قبول میں ہوگا۔ چھوڑے ہونے یا نامكمل روزوں كى قصنا كفارے كے ساتھ اداكى جائے ك سوال: جب سعودی عرب جیے کسی اسلامی مملکت س رمصنان کے آغاز کا اعلان ہوجات اور

جس ملك من من بيربتا مون اس كالحيدية مصلح توكيا ملم ہے کیا ہم سعودی عرب میں حلول رمصنان کے جُوت اور خبر کی بنیاد بر روزہ رکھنا شروع کر س کے یا اینے نہاں اس اعلان کا انتظار کریں گے اور اسی طرح آغاز شوال یعن نوم عید کے بارے میں بھی کیا طريقة اختيار كياجائ كا

جواب؛ مفتى عام ، سعودى عرب شيخ عبدالعزيز ین باز فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لئے واجب ہے كه وه اس ملك كے لوكوں كے ساتھ روزه ركھے اور افطار کرے جہاں کا وہ خود باشندہ ہے یا جہاں وہ مقيم ب جبياك رسول اكرم صلعم ك ان الفاظ ظامر ب - "الصوم لوم تصومون والفطر لوم تفطرون والاصحى بوم تصحون"

سوال: میں سڈنی (آسٹریلیا) کے ایک ہوٹل مين ملازم بول الحمدالله مين احكام دين ير يابند بول

رمصنان کے دنوں میں جب کہ میں روزہ رکھے ہوتا ہوں گھے دن کے وقت بھی گاہوں کے لئے کھانا ماصر کرنا بین اے۔ اس میں کوئی اگراہ تو نہیں ہے۔ جواب عبدالله بن منيع اس سوال كے جواب س کتے ہیں کہ رمصنان کے میلنے کی حرمت واہمیت کسی سے بوشدہ نہیں اور یہ اسلام کے فرض ار کان میں سے ہے۔ بغیر کسی عدر کے مثلا حالت سفر، مملک مرض اور انتهائی کمزوری کے عالم میں روزہ چھوڑنا یا توڑنا بڑا گناہ ہے۔ بعض اہل علم نے تو بہاں تک کما کہ مشرکین، بیود اور نصاری ماہ رمصنان میں کھانے یینے کے عمل سے شریعت کو بامال کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حو لوگ انہیں کھانے یہنے کی اشیاء پیش کرکے رمصنان کی حرمت کو پامال کرنے میں ان کی معاونت کرتے ہوں وہ بھی گناہ اور دین کے تئیں دھمنی میں شامل ہیں۔ استقامت دین کے طالب کو چاہے کہ وہ اس ہو تل میں رمصنان کے دوران دن میں کام یہ کرے اس طرح وہ رمصنان کی بے حرمتی کے عمل میں ظالموں اور مشرکوں کے ساتھ تعاون کرنے سے بحارب گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز چھوڑے گاتواللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اگر اس نے رمصنان میں دن کے وقت ہوٹل کا کام نہیں چھوڑا

توعین ڈرہے کہ کہ وہ گناہ سے نے منسلے گا۔

### ان لائن اخبارات ورسائل كازمانه دورنهايا

## آب فی وی پر این ایست کا خیاری را می را می کے

اب ٹی وی کے چینل کی طرح آپ این پسند کا اخبار بھی ئی وی کے اسکرین بر بڑھ سکتے ہیں۔ سی سی بلکہ اس کے بل کی ادائیکی اور پیغامات مجی بھیج سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات کے جواب دینا اور حاصل کرنا بھی ممکن ہے۔اس سمت س بہلا قدم 1985 س " نائم مرد کی گیٹ وے ویڈیو شکسٹ سروس نے اٹھایا تھالیکن اس سے استقادہ کرنے والوں کی تعداد دو مزارسے زیادہ نہ بڑھ سکی اس کنے اليك سال كے اندر ي اس مصوب كو بند كرنا راء تقریبا ایک دہائی کے بعد اس سج ر کئی کمپنیاں اپن کوسشدوں کو چر بروے کار لاری بیں گذشت سال 57 امریکی روز نامحوں نے آن لائن خدمات کی فراہمی كا آغاز كيا اور امسال اس زمرے مي 18 نتى كمپنون كااصافه بواے۔

مال ی من آئس لینڈے لے کر ملشیا تک کے 750 نمائندوں کا ایک اجتماع نیو جری کے کلسی کروپ نامی صلاح کار لمننی کے زیر اجتمام ہوا جس میں الکرونک اخبار کورواج دینے کے مختلف پهلوؤل ير غور و خوص كياگيا اس صمن من ايك

موال بت اہم ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دس سال قبل ڈیے میں بند ہو جانے والے مصوبے کو اجانک اس درجہ مقبولیت حاصل ہو رسی ہے۔ كيف وے ويولو فيكسٹ سروس سے وابسة ره علنے والے ایک ماہرنے جو اب "ٹائمز" کی آن لائن اخباری سروس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بتایا کہ اس کی وجد لوگوں کے پاس عام طور پر برسنل کمپیوٹر کی دستیاتی ہے۔ اور زیادہ ترنے برسنل لمپيور س موديم لكے ہوتے بين جن كى دد سے اس وقت بعض معروف كمينيال مثلا روجدًى. كمپيوررُ سروسز اور امریکن آن لائن پچاس لکھ سے ذاتد

قارتین کو آن لائن اخباری سروس فراہم کرکے 80 فصد زر تعاون جھیا لیتی ہیں۔ امریکن آن لائن کے توسطے سان جوس مركرى" اخبار سليكون وىلىكى ایک حوتھائی آبادی بڑھتی ہے کیوں کہ وہال کے ایک حوتھائی کھروں میں موڈیم دار کمپیوٹر کی سولت حاصل ہے۔ مطالعاتی مواد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اخباری تراشوں کی فراہمی کی سروس بھی

"مرکری" کے اتدہ مصوبے س شامل ہے جس کے تحت اس سروس کے استقادہ کنندگان اپنے مطلوبہ تراشوں کے لئے الگ سے ادا تکی کریں کے اور اس طرح اس مدان میں کام کرنے والی کمپنیوں كى آمدنى س اصلف كے خاص امكانات بيں۔

ہے۔ اس سروس کو 1994 کی بستن ان لائن ببلیسین کا انعام مجی مل چکا ہے اور یہ قارئین کو مطلوبہ اصافی خدمات کی فراہمی کے عوض اجنافی مس لینے للی ہے۔ اس مین کی طرف سے کی گئ مارکٹ ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ مقامی معلومات کی

آن لائن اخباری سروس کی ناکامی کی ایک برای وجه یہ مجی تھی کہ اشتارات اتنی کرت سے انہیں نس ملتے تھے عتنے کہ آج اور اسی لئے ان کی ممبر شب خاصی منکی تھی اور جسیا کہ ہم واقف ہیں اخبارات کو این بیشر افراجات اشتدات کی آمدنی سے بورے کرنے بڑتے ہیں۔

لاس الحلز ٹائمز کے آن لائن اخباری سروس کے ایڈیٹر کے مطابق زمرہ بند اشتبارات کی نشاندی کے لئے کہیوٹر یروگرام وضع کرنا بذات خود ایک مسكا سودا ب\_ الك طرف اشتمارات كاسمارا ايسا صروری ہے تو دوسری جانب آدھ سے زیادہ اسكرين ير اشتهار كاقبهنه زياده تر قارئين كو ناكوار كزريا

آن لائن اخباری سروس کے رواج یانے یسے ایک بات یقین ہو جائی کہ اخباری کاغذ کی ميمش جو بازار مي معشه چرهي رمتي بي كافي حد تك نيج آجاس ك

اوریکسونی طلب کرتاہے جب کہ عور توں کی فطرت

بہے کہ وہ لوگوں می کھرار بنا پسند کرتی ہیں اور اس لے مشینوں کی طرف کم راغب ہوتی ہی۔ تاہم بعض طقوں کی طرف ہے اس امد کا اظہار ہورہا ہے کہ ساتبرنديكس ياآن لائن مواصلات كارواج يهلے كے

مقابلے میں زیادہ عور توں کو اپن جانب متوجہ کرے

آن لائن اخباری سروس کے رواح پانے سے ایک بات یقینی ہو جائیگی که اخباری کاغذ کی قیمتیں جو بازار میں ہمیشہ چڑھی رہتی ہیں کافی حد تک نیچے آجائیں گی۔

كيليفورنياس لاس انجلز التمزف التمزلنكرس مانگ سبت رہتی ہے اور اس خیال کے مد نظر مذکورہ كمنى نے كھوڑوں كى ريس كے شائقين كے متعلقہ سروس کے نام سے روڈی نیٹورک کی وساطت معلومات اس كى تارىخ و مقام اور ديكر تفصيلات مم سے آن لائن اخباری سروس کی ابتدا کی ہے جس مپنیانے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے۔ دس سال قبل ے استفادہ کرنے والوں کی تعداد سردست تیرہ ہزار

## اب عورس دو ده پلانے سے لیکرخار جریالیسی عک

## كمعلومات في كيبورس حاصل رساسي بي

گذشة وتفائی صدی کے عرصے س كبيور میکنولوجی نے مغربی معاشرہ کی زندگی کو ہر اعتبار سے بدل کر رکھ دیا ہے خواہ وہ دفر ہو یا کھر بازار ہو یا كارخانداس كے ساتھ بي بات مجى كم مفتحك خزنسى كرايے دور مي جب جنسي انتيازات سے بالاتر ہونے اور ساوات لانے کی آواز تیز تر ہوری ہے ان تبدیلیوں بر مردوں کی بالادسی سوز قائم ہے۔

لمپیوٹر مگنولوجی کی تاریخ شاہد ہے کہ اس مدان می سب سے پہلے داخل ہونے والے مرد ی تھے اور آج بھی سکریٹری سے لے کر ڈیٹا انٹری کلرک تک ملاز متوں میں ان کی می غالب اکثریت ہے اور اس مواصلاتی دور س اگر تلکی علم ومهارت کو طافت سے تعبیر کیا جاسکا ہے. کو یہ طاقت بے شک مردوں کے ہاتھ میں محی اور ہے۔ یہ صورت حال ان لوگوں کے لئے خاصی بریشان كن ہے جن كے خيال س با اختيار عبدول ير ماموری کے معلمے میں دونوں جنسوں کے درمیان ماوات قائم کے بغیر عورتوں کو مردوں کے برایر مس لايا جاسكتا

دراصل عورتوں کے اہم میدانوں میں چھے رہے کاسبب بعض سماجی تصورات بھی ہیں مثلاب کہ لئی سلوں سے بچیوں کو یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ رياضي، ميكنك اليكريكل اور اليكرونكس انجيزنك جیبے موصوٰعات ان کے لئے مناسب مہیں ہیں اور

ان کا تعلق خصوصا مردوں اور او کو کے میدان کار سے ہے۔ اس کے برعکس واشنکٹن اور کیلی فورنیا س بچیوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جنسی آج مجی لڑکوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے ، کھر داری سنجالے اور بحوں کو صاف سفرا رکھنے کی نصیت کی جاتی ہے اور تلکی موصوعات س

آتی ہے الحینزنگ کی ان برا تحول س الوکیوں کا داخلہ آج مجی دہنوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جن س فیلڈورک کرنا برتا ہو۔

اگرچہ پہلے کے مقلبلے میں زیادہ لڑکیاں اور عور تیں تکنیکی تعلیم اور روزگار کے میدان کی طرف مائل ہوری ہیں لیکن ان کے اور مردول کی تعداد

كريجويث استاد حاصل كرنے والوں ميں عور توں كا تاسب30 فيدكا ب جبك طبك مدان س يه تاسب سات مردول ير ايك عورت كاب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نسوانیت کے مفروصنه سماحی تصورات ومعیارات اور ان سے منسوب مخصوص دفیسیوں کے علاوہ کمپیوٹر کے کام



ذہانت کامظاہرہ کرنے والی بچیوں کونسوانیت کے میں توازن پیدا ہونے میں انجی خاصا وقت در کار ہے۔ ایک جازے کے مطابق امریکہ انجیزنگ اور مفروض معيارے كم ترتصوركيا جاتا بي بات ان میکنولوجی کے موضوعات میں کر یجویدے اور نوسٹ دو شهرول ربی نهی بلکه نوری مغربی دنیا پر صادق

كى نوعيت كالمجى انهي مردول سے بيجے ر كھنے ميں يرا باته ب جو ايك نفسياتي بهلوكي طرف محى اشاره كرتا ہے۔كيدور كااستعمال اور اس يركام كرنا تنهائي

ان لائن مواصلاتی نظام کے تحت عور توں کے لئے ممن ہوسلے گاکہ وہ ایک سے سے موڈیم اور چند محلمی کلیدوں کے ذریعے جب چاہیں اپنارابط ایک ایے نیٹ ورک سے قائم کرلیں جس ے بزاروں افراد سے انسی اپنے مطلوب موضوعات ير كفتكو كا موقع مل جلت اور دوده پلانے سے کے کر خارجہ یالیسی تک سے متعلق معلومات حاصل بوجائس ليكن آن لاتن مواصلات سے استقادہ کنندگان کے اب تک کے اعداد وشمارے اندازہ ہوتا ہے کہ سال بھی مردول اور عورتوں کے حاسب میں زمن واسمان کا فرق ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑی آن لائن تجارتی تیث ورک " کمیوسرو" سے استقادہ کرنے والوں میں نوے فی صدی مرد ہیں۔ یس تک کہ ایک اور مشور تجارتی نیدورک " پرودایی "جوای ممران کو بعض فری خدمات بھی فراہم کرتی ہے اس سے 30 فصد سے زائد عورتین فائدہ نسیں اٹھا پاتیں۔ دونوں جنسوں کے درمیان اس وسیج فرق کو ختم کرکے توازن پیدا کرنے کے ہردست مور طریقے می سامنے سس بی مجرین کاخیال ہے کہ اس سلطے س یہ بہت صروری ہوگاکہ لیپوٹری اہمیت اور اس کے استعمال کے طریقوں سے بچیوں کو ابتدائی عرمی می واقفیت کرایا جائے اور ان کے ذہن میں جالزیں تصورات کے غلبے کو رفت رفت ذائل كياجائة

فلسطینی خاتون رامیہ کا انہوں نے خاص طور سے ذكركيا سے جن كے شوہر نے ان سے لوچے بغير دوسری شادی کرلی بروکس کے مطابق مصر اور الجرائرسي مسلم خواتين كو مغربي اندازكي حاصل شده آزادی کوخطرہ لاحق ہے۔ مگر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کتی بیں کہ بردہ میں دہنے کے باوجود ایرانی خواتین کو تعلیم اور نوکری کے جتنے مواقع حاصل بیں وہ کسی اور ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بروکس کا اصل مقصد دراصل مسلم ممالک کی خواتین سے متعلق نوع به نوع قوانين اور انهيس جو مقام يا مواقع سماج میں حاصل بیں ان ر تفصیل سے روشنی ڈالنا ہے۔

NINE PARTS OF DESIRE by Geraldine Brooks Anchore,

فیلڑ کہتے ہیں کہ 1916 کے برطانیہ و فرانس کے وزرائے خارجد کے مابین پانے والاا کی معاہدہ یعنی

Sykes\_Picot Agreement کے مطابق

عثانی سلطنت کے زوال کے بعد اس علاقے کو دونوں ممالک نے باہم بانٹ لیا تھا۔ 3، 19 میں

اسرائل كاقيام اور آخرس جنگ خليج ميں مغرب كا

كردار بعض ايے واقعات بين جنسي اسلام پنديد

ثابت كرنے كے لئے استعمال كرتے بيس كه امريكه

اور اس کے علیف اسلام کے خلاف مسلس

سازش کررہے ہیں۔ مگر فیلڈاے رد کرتے ہوئے

کتے ہیں کہ "سازش کے نظریے "کی بہ نسبت عرب

و اسلامی دنیا کا باہمی اختلاف ان کے لئے زیادہ

خطرناک اب بوتارہا ہے۔ فیلڈ کی اس آخری رائے

ہے اکٹراسلام پسند بھی اتفاق کری گے۔

بات سے اسس تعجب ہوتا ہے کہ 20 ویں صدی کے اختتام کے وقت ایسی مسلمان عور تیں برای تعداد س موجود بس جو روائی برده س رہے کے باوجود انقلابی بین دوسرا اہم پلویہ ہے کہ کتاب س تفصل ہے گئی مسلم ممالک کے ان قوانین کا لفصلی ذکر ہے جو عورتوں سے متعلق وضع کے

بروکس کے مطابق مسلم دنیا میں کم بی عوتوں كوصحيم معنول من اقتدار حاصل ب- ب نظير بهنو. تأنيزو سيكر اور خالده عنيا. وزير اعظم صرور بس اور طاقتور تھی مگر بروکس کے نزدیک اردن کی ملکہ نورايسي خاتون بي جنهي واقعي ست زياده اپ ملک میں اثر ونفوذ حاصل ہے۔

مغربی ایشیاس این قیام کے دوران بروکس نے بہت سی مسلم خواتین سے دوستی بھی کرل۔

### امریکی مصنف حیرت زدہ سے که آج

## مسلم عور تس روایت بردہ کے باوجودانقلابی ہیں

کے بارے می تصنف کی ہے کاب صحافتی انداز بس اکثریہ صحافی چند سال علاقے میں گزارنے کے ک ہے مگر عام مغربی اندازے ذرا ہے کر ہے کیونکہ بعد صحافتی انداز کی تابس لکھتے ہیں جن کامقصداب اس میں اسلام کو بدف تنقید بنانے کی دانست اپنے انداز سے مغربی ایشیا کے مختلف ساسی كوشش نسي كى كى ہے۔ وساجي معاشي يا فوجي معاملات بر روشني والنا بوتا " نوابش کے نو صے " یا Nine

> وال اسٹریٹ جرنل کے ربورٹر جیرالٹان بروکس نے امھی حال ہی میں ایک کتاب مسلم مالک میں یا اسلامی سماج میں عورتوں کے مقام

وال اسريك جرنل امريكه كا الك مشور جريده ہے جو خاص طور سے مالى معاملات كى ربور دیگ کے لئے مشہورے۔اس میکزی کے نماتندے ساری دنیا میں چھیلے ہوتے ہیں۔ مغربی الشيااين معاشى وفوجى ابميتكي وجدس خاص طور ے امریکی صحافت کا مرکز توجہ بنار بتا ہے۔ یمی وجہ

مانكل فيلاكى كتاب، عرب دنياس يا Inside

ہے کہ تمام می اخبار ورسائل ایک سے زائد

نماتدے اس خطے میں ربورشگ کے لئے جمعیة

the Arab World اسلاى دنیا خصوصا مغرتی ایشیاس جاری اس کشمکش سے بحث کرتی ہے جو اسلام پسند جاعتوں اور مغرب نواز حکمرانوں و عناصر کے درمیان جاری ہے۔ ظاہر ہے فیلڈ کی مدردیاں مغرب نواز عناصر کے ساتھ ہیں۔ان کے بقول اكثر مسلم ممالك مين اكر انتخابات بون تو اسلام پسندر صرف ان میں شرکت کریں کے بلکہ فتح مجی ماصل کر لس کے ۔ مگر فتح ماصل کرنے کے بعد فیلڈ کے مطابق یہ لوگ جمہوریت کو ختم کر کے اپنے اقتدار کو دائمی بنالس کے۔ یہ عجیب طرفہ تماشہ ہے کہ مغرب جمہوریت کی حمایت تو کرتا ہے مگر اسی حد تک کہ اس سے مغرب نواز عناصر کو اقتدار عاصل ہو۔ اگراس کے تنبی میں اسلام پسندوں کو اقتدار ملنے كاامكان موما ب توانسي برك مظم انداز س جموریت دشمن ثابت کرنے کی مہم شروع کر دی

### "اسلام پسند عبيبائيت كے لئے نہيں مغرب كى نقالى كرنے والوں كے لئے خطرہ ہيں"

Partsof Desire كاسب ابم بهلويه

ہے کہ بروکس نے اس میں مختلف مسلم ممالک کی

سلم خواتین کی ثقافتی رنگار نکی کو اجاکر کیا ہے۔ اس



مرفیلاکی بدرائے کم از کم قابل اطمینان ہے کہ مسلم دنّا کے اسلام پیند در اصل اپنے نظام کوبدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض مغربی ساست دانوں کے یر عکس وہ یہ کتے ہیں کہ اسلام پسند عسانت اور دوسرے مذاہب کے لئے خطرہ نہیں بس بلکہ اگریہ لوگ خطرہ بیں تو ان لوگوں کے لئے بس جو ہر معالمے میں مغرب کی نقالی کرتے ہیں۔ فیلڈ كايد مجى كهناب كر بعض مسلم ممالك مثلا الجرائر اور مصر میں جن اسلام پسندوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف بتقيار المحالياب ان كى تعداد برامن جمهورى انداز من جدو جد كرنے والے لوكوں كى بانسبت ست كم بي جي كر بالعموم نظرانداز كرديا جاتا بي الع كے والے سے بات كرتے ہوئے

INSIDE THE ARAB WORLD by Michael Field, Harvard University Press, \$ 27.50

## كيا تم منسول كے درميان شارى ايك دربية لوروني روايت ہے؟

احساس ذمه دارى كاثبوت دياء 1918 من میری اسٹویس کی کتاب سمیریڈ لو" (ازدواجی محت) کی اشاعت نے جنسی عمل کے دوران فریقن کی یکسال لطف اندوزی کی اہمست وصرورت ير روشن وال كر وكورياتي تصورات كي

سایی پدا کرکے ازدواجی فرائف کے تنس این

تفی کردی۔ اب تو جنس کو خطرے کی علامت قرار دنے والے مکتب فکر کی طرف سے مجی اسٹویس کے خیال کی می حمایت ہونے لکی اور ارسطوکے شہ باروں کی آبندہ اشاعتوں میں جنس کی انسانی وجود کی نفو دنها می ایک فطری اور منروری عضر تصور کیا جانے لگا اور جیبا کہ جان باسویل نے اشارہ کیا ہے کہ عہدب عہد جنس کے تئیں مختلف روبوں کی تاریخ ے پت چلاہے کہ روئے زمین پولونی چیزنی سی

THE FACTS OF LIFE: THE CREATION OF SEXUAL KNOWLEDGE IN BRITAIN, 1650-1950. By Roy Porter and Lesley Hall. Yale University Press; 415 pages; £19.95 \$35

جنسی موادیر فوری اثرات صرور مرتب بوئے۔ مالفس کے نظریہ آبادی کے منظرعام برآنے ے پہلے جنسی موصوعات ر شائع ہونے والے رسائل من شهواني لذت كابيان حقيت بسندانه انداز می ہوتاتھا۔ 1694 میں پہلی بار طبع پذیر ہونے والے "ارسطوکے شہ یارے " کے مجموع کے مندرجات خاصے بے نکلفانہ اور بعض مقامات بر رکیک بھی تھے۔اس وقت کے نامعلوم مصنف کے مفورے کے مطابق جنسی لذت انسان کے لئے ست اچی اور فرحت بخش ہے۔ لیکن مالفس کے بعد کے زمانے س اس کتاب کی دیگر اشاعتوں میں جنسی لذت کو تباہ کن بتایا گیا ہے جس کے قربہ اسی وقت جانا چاہے جب انسانی فرائف کے تقافے اور بالی استعداد اس کی اجازت دیں۔

وكوريائي عهد كے معلمين اخلاق نے بھی اس دور کے جنسی روبوں کو کم وبیش مالتھی نظریے کی سج رہی چلانے کی کوششش کی لیکن و کوریائی معاشرہ کے بیشر جھے نے جنس مخالف تصبحوں کا ر جوش خرمقدم سي كياجس كابنيادي اصول يهتما كه جنسي خوابش اور فبيح جنسي عمل كامقصد خاندان کے لئے وارث اور ملک کے لئے سابی پیدا کرنا ہے۔ اور اس لنے ملکہ وکٹوریے نے نوعدد وارث اور

ربی ہے اور یہ اتدہ مجی مباحثوں کاموضوع بن سكتى ب اور اگر بعض اہل علم باسويل كے خيال ے اتفاق کرلیں تو بھی جدید معاشروں میں بم جنسایہ شادی کے موضوع کی متنازعہ نوعیت برقرار رے کی اس کی وجدیے کدی ثابت کردینا کہ آج سے چند صدیوں قبل ہم جنسیانہ شادی کے رواج کا وجود تھا ہرگز ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرسکنا کہ اس رواج کو آج کے معاشرہ یر دوبارہ نافذ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہت سے نظریات این قدر وقیمت کھو بینے بس اور دیکر رجانات ان بر غالب آجاتے بیں مثال کے طور ریم محصیں کے نظریہ آبادی کے والے سے برطانوی جنسی ادب کا جائزہ لیتے ہوئے رائے بور رُاور لسلی پال نے اپن مشرک تصنیف

( حقائق زيست ؛ يرطانيه مي جنسي مطومات كي تخلق (1950 - 1650) ناشراينل يونيورسي ريس س يه موقف اختيار كيا ہے كہ 1798 من پيش كرده الفسى نظرية آبادى نے افزائش نسل کے عمل کو سیاستا غلط اور ناموزوں قرار دے دیا تھا۔ لیکن جب اس نظریہ کا مقابلہ جنسی لذت ریستی کے حامی جار جیاتی معاشرہ مے ہوا تو اس کی کر ٹوٹ کئ اگر چ ما تقیس خیالات کے اس وقت تک دستیاب

جنسانه شادیان ناشر باریر کولنس) می اس نے محوس تحریری ثبوت اینے دعوے کی تمایت میں پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ لاطین، بونانی، عبرانی عربی اور فرانسیسی اقتباسات کے ترجموں کے ساتھ صروری حواشی مجی دے ہیں۔

يثابت كرنے كے بعد كداس طرح كے جنسى ملاپ افراد کے درمیان باقاعدہ ہوا کرتے تھے مصف نے بیسوال اٹھایا ہے کہ کیا اے شادی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ اگر شادی کی تعریف معاشرہ کی نظریں ستبراور معقل جذباتی کاپ ہے تواسے شادی فرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ جی کہتے ہیں کہ لوئی صروری نہیں کہ اس ملاپ میں جنس کا عضر شامل ہو اور اس لے اس نے اس سبم جنسیانہ ملاپ " کاطبی نام دیا ہے۔ تاہم باسویل کی فلر میں ایک سقم یہ ہے کہ انسول نے اس جانب کوئی اشارہ سیس کیا کہ اس شادی کی رسم انجام پانے کے بعد کیا یہ سمجھا جاتا تھا كه دوافراد بمديثه كے لئے الك دوسرے سے وابسة رہ کرزندگی گذار دیں کے پاید کہ وہ دونوں کی وقت مخالف جنس کے کسی فرد سے مستحیح معنوں میں شادی کرنے کے لئے آزاد س۔

باسویل کی کتاب ر خاصی بحث و محیص چل

ہم جنسوں کے درمیان رشتہ ازدواج کو وخمارک اور تاروے کی طومتوں کی طرف سے اجازت کے قبطے کی بوری دنیانے یہ کسر مذمت کی تھی کہ یہ جدید اسکنڈی نیویا کا ایک دوسرا آزادانہ روپ ہے۔ لیکن اینل بونیورٹ میں اپنے آخری دنوں تک روفسرکے عمدے رفار جان باسویل کے نزدیک یے فیصلہ ایک دیرید مورونی روایت کے عین مطابق تھا۔

بوروب كى تمام لائبرريول كواكب عرصه تك كھ كالتے رہنے كے بعد باسويل كى رسائى ايك ايسى كآب تك بونى جس كاعنوان تها"دى ميرج آف لاتکنسز" (م جنسوں کے درمیان شادی) اس میں سات ایسی رسوم کی نشاندی کی لئی ہے جن میں سے بعض بار موس صدى اور بعض 16 وي وسرموي صدی کے بوروپ س رائج تھیں۔ یہ اس کے بعد ی ہوا ہے کہ تقریبالورے اوروپ می ہم جنسوں کے درمیان شادی کو ندہبی اور قانونی اعتبار حاصل سنس رباء بم جنسيانه تعلقات يرعائد كرده متعدد اقسام کی یابندلوں اور تاریوں کے حوالے سے باسویل نے یہ ثابت کرنا جاباہ کہ ان پابند بوں کا وجود خود ی ہم جنسیانہ تعلقات کے واقعات کاشابہ ہے۔ اپنی كتاب وسيم سيكس يونين ان يرى مودرن بوروب. (ازمنت وسطی کے نوروب میں ہم

R.N.I. No. 57337/94 RGD. DL No.-16036/94

(India's first International Urdu Weekly)

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



اسی ابریل میں ڈنیا بھر میں راک میوزک کے برستار کرت کو بین کی موت کی پہلی برسی منار ہے بین ۔گذشتہ سال کو بین نے انتہائی براسرار طریقے سے خودکشی کرلی تھی۔ کے معلوم تھا کہ راک کی دنیا میں آواز اور موسیقی کاجاد و جگانے والا شخص اندر سے کتنا کو ٹا بھوٹا اور موت کے لئے کتنا کے تاب تھا ایک ایسی موت جواسے راک اور رال کے بے بگام شور سے نحات دلاسکے۔

کہتے ہیں کہ انسان فرار پسند واقع ہوا ہے آپ نے بعض نوجوانول كوديكها بهو كاادهرامتخان من فيل بوت اورادهر سينما کھر کی راہ لی ادھر کوئی حادثہ واقع ہوا اور وہ ان حادثات کے اثرات سے بحنے کے لئے ہگاموں کی دنیا میں تلاش سکون کے لئے لکل کھڑے ہوئے یقینااس سے کوئی واقعی سکون تو نہیں لمتاالبة چندثان كے لئے اصل مسائل سے توجہ و اللہ اللہ اللہ اوراس طرح آج كالوثا پهواانسان اين آب كو حقائق سے دور ركھ كرچند ثانيوں كے لئے عارضي مگر كھوكھلاسكون عاصل كرلىتا ہے۔ کوبین امریکی معاشرے میں پیدا ہوا تھا جہاں مجموعی طوریر انسان كے اندر كاسكون كھوياگياہے۔ انجى وہ چھوٹاي تھاكہ اس کے والدین کے آپسی طلاق کے تتیجے میں اس کا کھر اوٹ چھوٹ كياسين تومال كى محبت للى اورىز بايكى شفقت ارفية رفية اس کی محرومی نے اسے موسیقی کی دنیا میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ لیکن كوبين غير معمولي طورير ذبين تهار وه چندي سالون مين راك میوزک کے ستاروں میں شمار ہونے لگا۔ ابھی تین سال پہلے اس كامعروف نغم Never Mind "كوتى بات نهين سب سے زياد ه بكنے والاكيسٹ قراريا يا اور آنافانااس كى

وني

باناهاي

ایک کروڑ کاپیاں فروخت ہوگئیں۔ گویامیوزک کی دنیا کے مشہور مائیکل جیکس بھی اس کی مقبولیت کامقابلد ہذکر

ایک اعتبار سے راک میوزک دراصل بوری امریکی مہذیب کی محرومیوں کے ازالے کی کوشش ہے بالفاظ دیگر امریکی معاشرہ اپنے اندروں کے خالی پن کو چھپانے کے لئے راک میوزک کی دنیا میں پناہ لیتا ہے۔ کو بین کے مشہور تغموں میں ان تغموں کی بہتات ہے جن میں زندگی سے تنگ آگر موت کو گئے لگانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا نغمہ "میں اپنے کو گئے لگانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا نغمہ "میں اپنے

آپ سے نفرت کر ناہوں اور میں مرنا چاہتا ہوں"خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

لاکھوں امریکیوں کو شب وروز تلخ حقائق سے پناہ دینے والا شخص خود اپنی محرومیوں کے ازالے کے لئے ہیروئن اور دوسری منشیات کا عادی تھا۔ گو کہ بظاہر اس نے ہیروئن چھوڑ دی تھی لیکن دوسری نشہ آورگولیوں کا استعمال جاری تھا۔ اور چونکہ پورا امریکی معاشرہ کم و بیش ان ہی مسائل میں بستا ہے اس لئے کو بین کے نغموں کی مقبولیت بھی فطری تھی۔ اپنے سب سے مشہور نغمے میں وہ کہتا ہے کہ محجے نہیں معلوم کہ میں نے کیا چکھا مشہور نغمے میں وہ کہتا ہے کہ محجے نہیں معلوم کہ میں نے کیا چکھا

آتے ہیں، جن کے پاس پییوں کی رہلی پیل ہوتی ہے اور جو لوگ عوامی جلسوں ہیں چروں پر بہت سی مسکراہٹیں لگائے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ اندر ہے کس قدر پریشان اور مفلس ہوتے ہیں کو بین کی موت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ دھک دھک اور دھکا دھک کی موسیقی جس سے دل بلتے ، جسم پر ہیجان طاری ہوتا اور انسان کا اپنا وجود رقص وموسیقی کی دنیا میں تحکیل ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے دراصل اس کے بیچھے وہ تمام محرومیاں ہوتی ہیں جن کا اگر بیان ہوجائے توانسان کو عین اس دنیا میں جہم دھائی دے۔

ے لین بال اس کے چھنے سے میرے چیرے یہ مسکراہٹ

ا جاتی ہے یقنایہ تلخ ہے لیکن جیسا بھی ہوکوئی بات نہیں کوئی

رنگ ورقص کی دنیا می جولوگ بظاہر بہت کامیاب نظر

کوبین گواب ہمازے درمیان نہیں بالین اپنی دردناک خودکشی کے بعد وہ بوری دنیائے موسیقی کے لئے ایک پیغام چھوڈ کیا ہے۔ یہ کہ ہماری حمل دمک کونہ دیکھو بلکہ اس اندرون کی فکر کروجس کی ٹوٹ چھوٹ نے ہمیں اتنا دل برداشتہ کیا کہ ہمیں موت ہی میں پناہ نظر آئی۔